

Online Library For Pakistan

AKSOCIETY.COM

**WWW.PAKSOCIET** 

READING Section

المرام المرام المناه المراح كاشام كارناول وام ول الدروني صفحات برملا حظ فرما يكيل

ای میل: The trial cont Seeffor



كاستعال سے يہلے بباشر عے يك بالات لينا ضرورى ب\_بصورت ديكراواره قالونى جاره جوكى كاحل ركا ب-

READING Seeffon



See for



ال لیے کہ بی کہ اٹیاں مصنفین بیشرور کھے والے ہیں بلکہ دہ اوگ ہیں ج زندگی کی حقیقتوں در سیجائیوں کو رہتے ویسے محسوس کرتے اور ہیں کھر بھیجے میں جسیجی کہانیاں کے قارئین وہ ہیں جو سیجائیوں کے متلاشی اور اضافی سبول سیسے کہانیاں کے قارئین وہ ہیں جو سیجائیوں کے متلاشی اور اضافی سبول

ماكيتان كاست زماره بيندكيا جاني الا ابن نوعيت كاوامدجريره

ماسنامه سیمی کهانیان. پرل پبلی کیشنز: ۱۱ ع-88 فرسن قور خیابان جای کرش ویشن

وَلَ بُرِدَ: 021-35893121-35893122

باؤستك اتفار في فيز-7. كراچي

ال کے pearlpublications@hotmail.com

Seeffon





بجو چلی گئیں۔ آئ ان کو دنیا ہے رخصت ہوئے گی دن گر رکھے ہیں گر بچھے یقین بی نہیں آر ہا کہ وہ اب نہیں ..... بچیا کو بیں بیار ہے بچو کہی گئی۔ جسم محبت وہ ہتی جس نے ہمیشہ بچھے اپنے سینے ہے لگا کر رکھا۔ ہم لوگ کنٹی یا تیں کرتے تھے ایک ہار جھے اپنا خواب سنار ہی تھیں۔ جس بیل ان کے او پر سفید پھولوں کی بارش ہور ہی تھی بیل نے کہا بچو پہ وہ عزت اور نیک نامی کی برسات ہے جو آپ نے کمائی ہے۔ محبت ، ایٹا راور خلوص کا پیکر کوئی ضرورت مند آجائے بچیاتن من دھین ہے اس کے لیے حاضر ، کا پیکر کوئی ضرورت مند آجائے بچیاتن من دھین ہے اس کے لیے حاضر ، بیاری کے دنوں بیں بھی صرف دو سروں کا سوچتی رہیں۔ ایسے لوگ کہاں بیل ورجو چند ہے ہم ان سے بھی محروم ہوگئے۔ میں نے اپنی زیر گی بیل بیکی ورورت کو ہاتھ میکی کو موسرف دو دفعہ سوتے ہوئے و بیلی دفعہ تو بیسے بی بیروں کو ہاتھ سے کوکو صرف دو دفعہ سوتے ہوئے دیکھا۔

المجارات المجارات المحال المواد المحال المح

دوشيزه وا



v.paksocieti



محترم قارئين!

"مسئله بيهيئ" كاسلسله مين في خلق خداكي بھلائي اور روحاني معاملات مين ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے بیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تجویز کردہ وظا کف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے معجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمری جس سیرهی پر میں ہول خدائے برزگ وبرتر سے ہریل بیبی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھے ایسا کرجاؤں کہ میرے وکھی بچے، بجیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماسكين

اشنے برس بیت گئے۔آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ منظرائی۔کیے کیے دولت کے انبارایک طرف کردیے۔مگراب.....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے بایاجی کا ساتھ دیجیے.

ٹرسٹ میں اسے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اے دھی بھائی بہوں کا دردمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... برست میں اسے تعاون کے لیے بی اٹھے گا۔







# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ' خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

ول بہت اُواس ہے بہت بوے سانے کے بعد کوشش کردہی موں کیاس کرب سے تکل سکوں جس نے میرا ا حاط کیا ہوا ہے۔ بجیا کے جانے کا دکھ برگزرتے ون کے ساتھ بڑھ رہاہے کرمسلمان ہونے کے ناطع ہم سب کا ا ایمان ہے کہ ہرذی روح کواہیے خالق کی جانب پلٹنا ہے تو اس سچائی کے ساتھ بی زندگی کے سفر کو مطے کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ہیشہ ہارے ساتھ تیس رہتا۔ آتے بھی اسکیے ہیں جاتے بھی اسکیے ہیں۔ بس در میانی وقعے میں ات رشتے بن جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ازل سے ابدتک کا ساتھ ہے مرحقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ببرحال عم اورخوشی دونوں بی زعر کی کا حصہ ہیں۔ ذمیداریاں اچھا عداز میں نبھانے والے بی سرخرورہ بنے ہیں۔ آ ہے اب میں اور آ ب اس محفل کا حصر بن جا تیں جہاں ہم ایک دوسرے سے دل کی بات کرتے ہیں۔ ببلا خط كراتي ع البت اعظى صاحبه كا آيا به الصي إلى ديرٌ منزه الميدب خيريت سي اوكى بهت عرص بعد خط و کھے رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ جواب شرور دوگی۔افسانہ ذرای بات بھیج رہی ہوں۔ کی قریبی اشاعت و میں شامل کر لینا تا کہ جلد ہی دوسر البیجوادوں۔ رہمالے میں سب سے پہلے رفعت سراج کے تاول کی قسط پڑھتی ا موں اور بڑھنے کے بعد اگلی قسط کا انظار کرنے لگتی موں۔ بہت نازک مسئلے پر بہت خوبصورتی سے لکھا ہے۔ بوے رائٹرز کی بات بی اور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پرانا جاول پرانا بی ہوتا ہے۔ نے لکھنے والول کو إن پرانے ورائٹرزے ضرور سیکھنا جاہے۔ دوشیزہ فیملی کے برانے افراد کم بی نظرا تے ہیں۔ برانے سےمراد سینٹررائٹرز ہیں اورسینئر بھی عمر کے لحاظ سے جیس بلکہ وجنی پختلی ، بالغ نظری اور تحریروں کے لحاظ سے جن کا نام ہی دوشیز ہ کا ستکھار ب-اوراس فهرست میں وہ رائٹرز بھی آئی ہیں جنہوں نے پھیعرصے پہلےلکھنا شروع کیالیکن اُن کی تحریروں نے سینٹر رائٹرز کی صف میں جگہ بنالی۔ تام جیس لکھوں گی۔ کیونکہ سب کے نام لکھنہیں یا تیس کی اور جن کا نام رہ ہ جائے گا اُن کے دلوں کو تیس چینے گی۔ کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب لوگ سب کو یا دکرتے ہیں اور مجھے ا بحول جاتے ہیں۔زیادہ پرانی بات نہیں لیکن مجھے یاد ہے سب ذراذراجب رسالہ کھولتے ہی سہام مرزاصاحب كاادار بينظرا تا تفار بمرفهرست كوكهو لتے تقے تو لكھنے والوں ميں ، فرزاندا عا ، صبيحة شاه شاہده ناز قاضي ملكي ناز و قاضى بثميينظى راجيوت ورداندنوشين خان شائسة عزيز سيما مناف نزمت جبين ضياء هيم فضل حق مسنبل ناميد





حسنين على ارسلان اليريس كي رضيه مهدى واكثر بالعي أوربهت بيارے بيارے نام جو إس وقت و بن من ميں آرہ کہ ان سب کے نام فہرست میں جھگاتے دیکھ کریہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کس کی تحریر بہلے برجی جائے۔ اِن ناموں میں سمارضا غزالہ عزیز فریدہ مرود غزالہ رشید کے نام بھی شامل ہیں۔ ایک نام جواس وقت لکھے ہوئے ہاتھ کانپ رہا ہے۔وہ نام کل کا ہے۔ گل جواسے نام کی طرح خوشبو بھیرتی تھیں۔ اُن ہے ا میری ملاقات ایک دفعه دونی تحی-اورمیرے ذہن شیآج تک اُن تیس خالون کا سرایا موجود ہے۔اُن کا دھیمے وصے بات كرنا دھے سے محرانا۔ يس بحي بيس بعول عتى۔ پھران كى تحريريں اور تحريروں سے زيادہ اہم اُن كے تبعرے۔اُن کے تبعرے دوشیزہ کی محفل میں پھول بن کرمہکتے تنے۔ برتحریر پربھر پورتبعرہ ،ملکی حالات پر تجزید، ا میں اُن کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مری ہر تحریر کو پڑھا اور اُس پر شبت انداز میں تبرہ کیا۔ بیدہ قرض ہے جوش بھی جیں چکا سکتی اور میں بہت شرمندہ ہول کہ اس معالمے میں ، میں بہت کامل اور لا پرواہ ہول\_ اصل میں بات ہے کے میں تریوں پرتبرہ اس ملے میں کرتی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں مجھتی کہ کسی کی و تحريكا مع طور پر تجزيه كرسكول ووسرے مجھے ورلكتا ہے كہيں مير الفاظ كتشر سے كى كاشيشدل ندنوث ا جائے۔ یقین ہے دل بحر کے بور مور ہی موگ ۔ آج کے لیے اتنا کانی ہے اگر خط کا جواب دیا جب بھی اور شدویا و بھی بور کرنے کے لیے آئی رموں کی کہ بدرسالہ میرے اُس زمانے کا ساتھ ہے جب زعر کی خواب دکھائی تقی ۔ پھول مہکاتی تھی۔ رنگ برساتی تھی۔ رخسانہ ہاتی کو بہت بہت سلام ادارے بیں سب کوسلام اور دعا تیں۔ إجناب آپ كارسالد بي ضرور معتى ربيدافساندل كياب جلدى شائع كردوں كى اس يفين كے ساتھ كرجلد بى دوسراا فساندارسال كريس كى\_





# تهر ده وناز جاس تولو کے کہیں...

جهتين مجتمع تفين

وهاك سايية تابنده

جس کی اک ذراسی خن فہمی ہے

"كاروال راه بحول جاتے تھے

يس!

الممتهارے بیں کہر

निय निष्य नि

15!

وه در جشال شايده

ز مین چھوڑ کر

آسان کاموا

بجيا....اب عم مين جيس

101

فاطمه ثريا بجيا

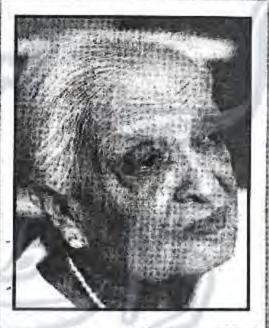

انالله وانا اليه راجعون 41930-42016

وه!اك رشنة جال بلب

جس کے ہونے ہے...



READING Section

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





www.naksocielu.com

الارے باتھوں میں رونق افرور ہوا ہے اور ہم نے جا عدماری کی جگدرات ماری کی ہے اور میال جی کی نیٹر بہت اعزيز مونے كے باوجود البيس كے مربائے ليب جلاكراس كے مطالعے سے مستفيد ہوئے ہيں جس كى انہوں نے البخوشي ورغبت خودا جازت دي اب آتي مول تبعره كى طرف سب سے پہلےموسم مرما سے مربوط مارى قوم كے منجمد جذبات پرآپ كاقوم كى ترجماني كرتا اداريه پرهااورآپ كے ایک ایک لفظ پراپناسر تسليم خم كيا\_ية وم كا الليه ب الله ماري قوم كي اصلاح فرمائي-آين- بعردوشيزه كم مفل من آب كا حوصله افزاجواب أي الفسانون كي اشاعت متعلق بره كرسيرون خون بره كياراور في لجوب اورى وازون من الي نظم بره وكرفر إ مسرت ہے آپ کے لیے دل سے دعا کی تکلیں۔ یقین جانیں منزہ کاشی صاحب ہوں، رضوانہ پرلس ہوں یا ا پ دوئیزه کا برمدیراور مدیره این جوابات سے قاری کواتنامعتر کردیے بیل کہ خود پردشک آتا ہے کہا تے المبترين لوك مارى بالول كونه صرف بغور يزحة بن بلكر محبول كساته حوصله افزائي سے بعر يورجواب بحى تحرير کرتے ہیں۔اتنا بحر پوردسیالس وہ بھی کی مدیر کاعلاوہ دوشیزہ کے میں نے کسی اور رسالے میں تبیس پڑھا۔استے بہترین اراکین دوشیزہ کی بمسفری اور قیادت پرآپ کوآفرین ہے۔افسانے جتنے زیر مطالعہ آئے ان میں شہناز وانورشفا کا 'زہر یکی بہترین ہےاتنے خوبصورت جملے اور ان کے درمیان سلسل ایک زنجیری طرح مضوطی ہے البراع موئ ككر جذبات نكارى فتم محى بهت خوب شهناز رضوان يركس كاسراب تات بهت بياراافسان بهت أحساس اندازتح رببت اليحصر ضوانه ماه وش كاهب تاريك اورفرح البس كاجرم محبت بهى دونول تفيحت آموزا يحص افسائے سے کہانی کا انداز بیاں بہت اچھالگا۔سعدیہ عابد کا کمی قدر تھے جا ہیں۔ پہی اینڈنگ کےساتھ ول و خوش كر كيا - فكفته شفق كى غزل بهت بهت بهت بهت .....خوبصورت مى ايك ايك لفظ ان كول سے فكل كرميرے اول میں تراز وہو کیا واہ .....اساء اعوان کی کاوشوں کا ثمر دوشیزہ گلتان پہلے سے زیادہ جاذب نظر لگا۔ سارے الماقوال مفيديا تيس اورتظميس موجوده حالات كى عكاى كرتى نظراً كيس فاكثر بإشاني كاييرول كامعامله بأبول بر المسكرامث بكفير كيا منزه جي في الحال دوشيزه كاجتنا حصيه كامطالعه كياوه حاضر ہے۔ ياتی مطالعہ جاری ہے۔ يقين ا ہے کہ ساری تحریریں امیدول سے زیادہ اچھی ہول کی۔ کاشی صاحب اور رضواند برنس کو بہت بہت بہت ادعائيں۔آپ كے ساتھ اب باتى سفر طے كرنا ہے۔ بعد ہے كہ محبت وخلوس كے اس ملمى سفر ميں آپ مارى البهترين دوست ثابت مول كى \_ا يك نظم ارسال كررى مول \_الله آپ كود وشيز ه اورابليان دوشيز ه كوروز افزول رقی اور صحت عطا قرمائے آثین۔

ا الله الله المرخوله! بهت خوبصورت خطائفتی ہواور جھے تو ایسے ناطب کیا ہے جیسے بٹس مدیرہ اعلیٰ نہیں بلکہ وزیراعلی اہوں تم لوگوں کی محبت ہے اور بٹس اس کی بہت بوی قدر دان ، بہت توجہ سے رسالہ دیکھتی ہو جھے بہت اچھا لگتا موں تم لوگوں کی محبت ہے اور بٹس اس کی بہت بوی قدر دان ، بہت توجہ سے رسالہ دیکھتی ہو جھے بہت اچھا لگتا

ہے.... محنت وصول ہوجاتی ہے۔ پابندی سے عفل میں حاضری لگایا کرو۔

ہ 'کا جی اسٹن لکھتی ہیں،السلام علیم!اللہ تعالیٰ کا شکروا حسان ہے کہ یہاں پرسب خیریت ہے اور آ پ سب کی خیریت رب کریم سے نیک مطلوب ہے۔ دیگر احوال یہ ہے کہ منزہ کا اداریہ پروٹوکول بہت آزیروست تھا۔ واقعی من حیث القوم ہم ایسے ہی شوباز ہیں۔محفل حب معمول زوروں پرتھی مگر جھے گا ہے کہ ہماری تمام قارئین ومصنفین اینا اپنا گا کرچلی جاتی ہیں کوئی بھی رسالے کی تحاریر پردائے نہیں دیتا ہے۔ جبکہ







فروری2016 کا نتیجہ: قارئین نے مندرجہ ذیل تحریر کو پسند کیا ہے







س جهال میں کھو گئے"

آپ کی نظر میں اس ماہ دوشیزہ کی بہترین تر ریکون ہے؟

ار\$2016







دوشره الما





ووشیزہ میں شارے کی سب سے بیٹ تحریر کو ایوارڈ ماتا ہے اس بار مقل میں 13 خطوط شامل تھے جن میں سے با ا مرف5 نے رسالے پرتبرہ کرنے کی زحت کی اس بارمفل میں خاصے کی چیزشا تسته کا خطا تھا شاتستہ تبعرہ ہمیشہ برا شاعدار كرتى بين كريتانيس اتناكم كيون آتى بين-ميرے افسانے پرتيمره، مجھے ناچزى تحرير پرتمبارى فيتى رائے۔ باخدادل ان الفاظ پر بارگاہ این دی میں مجدہ رین ہوگیار و کھنے کوڑے مو گئے۔ تصاویرا مجھی لگا تیں۔ ہم اور ہمارے مہمان میں تاثرات سب کے اچھے تھے اور شائستہ جوخود اچھے ہوتے ہیں۔ انہیں سب اچھے لکتے ا ہیں۔ گل کے بارے میں کیا کہوں میری صرف ان سے ایک بی ملاقات ہوئی ہے اور دو بھی میں ان کی باوقار و وعب دار شخصیت سے مرعوب کی بناء پرسلام سے آ مے کلام نہ کرسکی اور پھے میں شروع سے کم کوہوں۔جب میں نے دوشیرہ میں لکھنا شروع کیا میری دو بیٹیاں بہت کم س میں اور بعد میں جارسال بعد بیٹا اور اس کے دوسال ا بعدایک بنی موئی تو گل اکثر این خطوط می کها کرتی تعین به جھے منبل جیسی رائٹرز پردشک آتا ہے۔جواتے کم سن بول كى موجودكى بيس با قاعدكى سے لكورى بيس تويس بميشدى لكماكرتى كدا پ كوجھ پردشك آتا ہے اور مجھےآپ پر کہآپ اپنی ہاری سے او کر تھاریم بھی بجواتی ہیں اور خطوط بھی تقریباً سات سال سے متعل ان کی ا باری کی اطلاعات آ ربی تھیں۔ رب کریم ان کوغریق رحمت کرے آ مین۔ان کے درجات بلند کرنے اور جیسے وہ الل زمین میں مقبول ہیں اپنے اعمال کے باعث رب دوجہاں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں۔ آمین۔ دوشیزہ کستان اچما سجاتی بین اساء اعوان نے کیج میں شاعری کمال کی ہوتی ہے۔ فرح سوریا کی ظم اچھی تھی تہاری بھی ایک گزارش ہے کہ اگر قبط وار کہانیاں کم کردی جائیں تو بہتر ہے چوسلسلے وار ناواز اور ناوات چل رہے ہیں آم مريم اور رفعت سراح كوچيوز كرباتى جاركو پرمت وقت جب تك كى صفح ند پر ھالو يادى نبيل آتا بيكولى استورى ب-اورآب سنائيس كيا حال احوال ب- مار بدل كاعجب عى احوال بالمحى ايك مال ايك ماه اور جارون ا الم APS كوروئ تصلواب جارسده من باجا خان يو غور في كورور يدي بنانيس ماري أنوك ميس کے۔اب اجازت دیں طویت اور زندگی نے وفاکی تو آئندہ بھی خطاکھوں کی انشاء الله المنظمة المنظمة المناه حدف كرديا ہے۔آپ كامشورہ سرآ تھوں پرسليل كم كرنے كى كوشش كروں گا۔ايے بى بحر پورتبرے ك ساتھ بر اہ حاضری لگایا کریں۔ دہرماہ حاصری لگایا رہی۔ استان مدے فرح الیس کی بذر بعدای میل بھتی ہیں۔ اسلام علیم! امید کرتی ہوں کرسب خریت ہے موں کے اور دعا ہے رب کا تنات سے کہ وہ سب پر اپنا کرم رکھے۔ آمین کیسی ہیں مام منزہ کام رضواندا ورسب

کے: بیدآ کہ ہے فرح انیس کی بذریعہ ای میل بھتی ہیں۔اسلام علیم!امید کرتی ہوں کہ سب خیریت ہے ہوں گاہ درہا ہوں گاہ درہا ہوں گاہ درہا ہوں کے اور دعا ہے دب کا نئات سے کہ وہ سب پرانیا کرم رکھے۔آ مین کیسی ہیں مام منزہ امام درضوانہ اور سب پرانیا کرم رکھے۔آ مین کیسی ہیں مام منزہ امام درضوانہ اور سب پرانیا افسانہ جرم محبت و کی کر انتہائی خوشی محسوس ہوئی۔ مورک شکر یہ بھے اپنے مورک وصلہ افزائی کی محفل میں سب ہی کے تیمرے اچھے گئے۔ اوفعت مران کا ناول بہت زیر دست جادہا ہے۔ سعد یہ عابد کی تحریکا اختیام بہت اچھارہا۔ باقی افسانے پردھے نہیں اس کے تیمرہ نہیں کر کئی ہوں ان کا ناول بہت زیر دست جادہا ہے۔ سعد یہ عابد کی تحریک کا نمیں چپ رہی بہت بہت اپندا ہی تین نہیں اس کے تیمرہ نہیں کر کئی ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں ہوگی۔ اس کے بارے میں ضرور بتا تیں کہوہ قابل اشاعت ہے کہیں امید ہوگی۔ مسینے پہلے میں نے اپنی تحریک کے پہلے میں نہیں کہا تا یک آپول پہلے میں اس کے بارے میں ضرور بتا تیں کہوہ قابل اشاعت ہے کہیں امید ہوگی۔ میں میں کہا کہا کہا گیا گیا ہوگی۔ اس کے بارے میں ضرور بتا تیں کہوہ قابل اشاعت ہے کہیں امید ہوگی۔ کی کرتی ہوں نہی کی نے وفاکی تو انگلے ماہ ملا قات ہوگی۔ کی کرتی ہوں کہانی کا ٹا پک آپول پیلے میں کرتی ہوں نہی کی نے وفاکی تو انگلے ماہ ملا قات ہوگی۔ کیا



Graffon

الله: بارى فرح محفل مين آتى رما كروتمهارا افسانه مجيل كيا ب جلد بناؤل كى - سعدىد عابدتك تمهارى یں کا جا ہوں۔ ⊠ بیآ مرہے مظفر گڑھے دردانہ نوشین کی اکھتی ہیں۔السلام علیم! یقیناً اب ایک صحافی کے قلم سے زیمرہ اداريه يزعنے كوليس كے - جهال تك ميرامعالم ب زعرى ش اب اتناوفت ميس ماتا ب كر مل ما منامه يزيدكر ا ممل تبعره كرسكول \_ تاجم ناهمل يزه هربهمي شهمي حصد وال ويق مول \_موسم سرما كي شدت توبيس روزه هي \_ اب خنک موسم بہار ہے جوجلد ہی گرم موسم بہار میں بدل جائے گااوراس کے بعد ..... کری شیطان کی آنت جیسی و حرى ....اس بارجس افسائے نے قلم اٹھانے پر مجبور کیا وہ شہناز انور شفا کا افسانہ زہر ملی تھا۔ بیدا فسانہ عام رومانوی معاشرتی اورافسانوں کی صف سے بہٹا ہوا حقیقت سے قریب تھا۔ بلکہ میں یقین سے کہ سکتی ہوں کہ ا سے سیانی سے سینچا کہا تھا۔ کینہ توز ماسد خود غرض ظلم پند ہاس اور پھر عورت ہاس ہوتو اُس کا کا ٹا یانی نہیں ما نگاے غورت کو اتفارٹی ملے تو مرد سے زیادہ متکبراورسٹگدل ہوجاتی ہے۔ کسی انٹرویؤ پیونیٹیشن وغیرہ میں اگر میڈم سے داسط پڑجائے تو سمجھود حولی پڑوا ہو گیا۔ جھے اس کا ذاتی تجربہ ہے زہر ملی کی باس لی لی جیسی چھو ا صفیت برسل کے او بین آمیزاذیت تاک رویے کوش نے اسے دل پر جمیلا ہے۔ اس دور میں میں کرا ہی جمی ا أَنْ تَكُلُ اوراكِ بِهِي رخصت كے بغير مفته كوآئى الواررات والين چلى تى۔افسانے نے وہ دور ميري نظروں كے ما منے لا کھڑا کیا۔ جب مختی باصلاحیت اسا تذہ کی کمال ہنری مندی کی ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی اور دین مجر ، برسیل آفس میں جڑی بیٹھی رہنے والیاں خوشا مدی منظور نظر ہوتی تھیں۔ میں انگلش کی ماہر مضمون عہدہ برتھی۔ اصولا مجھے ہارسكيندري كلاسر (ايف اے/ايف ايسى) كى انكاش برد حاتاتمي مكر مجھے ہارسكيندري كےعلاوه ہائى إ كلاسر جم كى الكش كے چھے بيريلز كے علاوہ انجارج سال اول بنايا حميا تھا۔ ميں ادبي ميٹي كي صدر صرف انسلٹ کروانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب کوئی ادب تقریب ہوتی تو انعقاد کے بعد کلاس کی جاتی سینٹلزوں و کیرے تکالے جاتے اور منظور نظر اسپورس کی انجارج تھی۔اسے ہار جانے والے تھ کے بعد بھی انعامی ﴾ رخصت دی جاتی تھی۔ وغیرہ وغیرہ ....اب جب میں بیسوچتی ہوں کہ الله معاف کردینا پیند فرما تا ہے تو پھر إسوچتى مول اس كا مطلب ہے دنیا كى فانى زىركى بين مارى عزت نفس، أنا خودى دراصل بے معنى بين اب وں سال بعد ؤ کھ کی وہ شدت نہیں رہی ہے اب میں آ زمائشوں سے فلسفہ حیات تلاشتی ہوں۔ شہباز انور شفا کو وشائدارافساند لکھنے پرمبار کباوئی لکھنے والی بہنوں سے بیر کہنا ہے کہ افسانہ تگاری میں اسلوب پر توجہ رکھا کریں۔ ﴾ بيانيه مين غير ضروري الكريزي الفاظ ندلائين -البنته مكالم مين ضرورت ي مطابق الكريزي يامقاي زبانين والله جاسكتى ہيں۔مكالمهكرداركےمندے ادا ہوتا ہے اسلوب ميں اديب كاقلم معيار كالعين كرتا ہے۔اس كے علاوه غلط يا اختراعي ضرب الامثال مت للصير - جيسي؟ رضوان لالي شيئتے مندے غلط فقره ب\_رال ثيكاتے منه ا سے درست ہے۔ شرم سے یانی میں غوط زن غلط ہے۔ شرم سے یانی یانی ہونا ورست ہے۔ دوشیزہ کا کانی سارا ا حصر المين يراها ٢- اميدكرني مول كدمنزه مهام كاموجودكي اوراوجه دوشيزه كامتبوليت مين جارجا عدامًا ي كار افسان ميج ربي مول-الله على الله الماري ورواند! الميدكرتي مول يا بندى مع على من شاال موتى ربيل كى سينتر لكهارى كى يهى

(دوشيزه 16



سينترصحافي شاء اورملكول ملكول كلموسع تجزيه كار

محمود شام کی زیراد ارت

انتباؤل ميس مابطه

جولائي 2014 سے باقاعد كى سے شائع ہونے والا ين الاقراى معيار كايبلاقرى ميكرين

المنه صاراعهم او تورسلول، ديني مدارس مخفقي ادارول، تربيت كاجول سي محوض والى روشي عوام تك يعيلانا ١٠٠٠ وتيا برس باكتان اورمالم الام يدخاني يوفي والى حاز ورين كتاول في تفيص اکتان کے بیات اول بعلی اداروں سرکاری محکموں کے بارے میں مالی تحقیقاتی اداروں کی بالكر يوش أمان آرودين

المك يس سركم إيك الكوسة بإده ان في اوزى سركريول سياعوام تامه



لا تبرير يول، يونيورمنيول، ديني مدارس كوخصوصى رعايت

جو چھآ پ کے اطراف میں ہے ....ماہ ناماطراف میں ہے .

Ph: 0092 21 32274661

Mob:0300-8210636

نمبر 508، لينذ مارك بلازاء آني آني ڇندر

Email: mahmoodshaam@gmail.com Web Site: www.atraafmagazine.com

لكاعتكالي

ا خاص ادا ہے کہ وہ نے لکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے آ ہے کی توجہ یقنینا آئیس ایک اچھامصنف بننے میں مدد ہے گی۔ ایک: لاہور سے تشریف لائی ہیں فریدہ جاوید فری گھتی ہیں۔ فروری کا دوشیزہ دکش ٹائٹل کے ساتھ ملا اب ميري طبيعت قدرے بہتر ہے اب موسم ميں ذراتبديلي آئي ہے حالاتكد سردياں ميري فيورث بين اور ماراجنم ون بھی دسمبرے۔اس بار بھی افسانے اور ناول بہترین کھے خاص کرا چھا بیاری دوست سباس کل کا ناول بس الكية كيا كمال كاناول لكعامزاة حمياية هكرخش رمورساس كل جي ايهاى تصى رموصدف آصف كي تحريري محي الجيميكي بيران كاناول بعي بهترين لكاكس جهال بين ككوكة -ناولث محبت روته جائز كور كم قدر تخفي جابي، بلكوں يرتفهر مے خواب بہترين كے رضوانه برنس واقعي تسي چھا محتے كيا إفسانه تھا جي خوش ہو كيا پڑھ كرآ پ تو ناول اورافسانوں کی ملکہ ہیں سراب ناتے مبارک ہو۔ بیاری صورت اور دککش آستھوں والی منزہ سہام کو بھی بے حد بياردعااورسلام اداريدين موسم سرماخوب الجمالكها \_ يجن كارزيس ميرى يسندكى وشرخيس حيث ي مجمل اورجيلي مكباب بحد مزيدار ككاورخوب كمائ سب رائتراورقار تين كوب حدسلام اوردعا-

الله آپ ويث فريده!الله آپ كوست دے داداريكى پنديدگى كاشكريد

افروعازى خان عضم كى آيد موئى ب، للمع بيروير إمزوسهام السلام عليم! اميد ب مزان ا بخیر ہوں ہے۔ پھلتی سردیوں میں دوشیزہ کی آ مدیوی بچل کی گئی ہے معذرت کہ پچھلی بارتحفل میں حاضری سے ﴾ قاصررے مراجهی خبریہ بھی ہے کہ دوشیزہ کے درے ملنے یا بھی بالکل نہ ملنے پراور ہماری فریاد پر ہا کرصاحب کے کان پرجوں ریک بی گئی کہاب دوشیزہ یا قاعدہ اور ٹائم پر ملنے لگا ہے۔ فروری کا ٹائٹل اپنی تمام تر رعنا ئیوں ا كے مراه سامنے ہے بہت بياراسب سے بل اداريد بي براهتا موں ادريد هيقت ہے كمآپ كى باتنى بہت فور الطلب اورحقيقت كا أينددار موتى بين اداريد براه كريكه ديرك لياتو يحدادر براصني استجيس موتى فطوط مسجى الجمع ككروشيزوك كهانيون يرجمي اتناكها بهاب كهالوجم يرجمي رحم كري أتن سليل وارأف خدايا .....اتنا انظار نبيس موتا-باقى آئنده مأه د كيوكريس بهى جلداينا ناول كرخاضر مول كافرى موكرانشاء الله- بليزسليك وار ا مم كرين إورهمل ناول زياده دياكرين \_رفعت مراج كاناول اجهاجارباع ايمن كاموت يرببت دكه موارام مريم بھي بلکے ہاتھ سے ناول سينتے ميں كئي ہيں۔ كمل ناول ميں دونوں بي رائٹرز مجھے پيند ہيں بہت اچھالکھا الكي قسط كا انظار ب محبت روته جائے تو عابدہ سین نے كوشش كى اور بيد كھا تيس نظر آئيس كدوہ بھى اجھا لكھ على بيس ويلذن كس قدر تحجير جابي سعديه عابد في الم بندكيا بهت خوب آني محصة ب كاتحرير بهت الحيل لتي بي-پلوں رکھرے خواب بھی اچھا جارہا ہے۔ بس اللی قسط کا انظار کرتا پڑتا ہے بے چینی ہے، افسانوں میں زہریلی ﴾ توبهت عي زبردست لگا\_شهناز انورشفا كااندازتج بريهت دل چهوتا ہے۔ سراب ناتے اور جرم محبت بھي اپني اپني ا ﴾ جكه خوب رہے۔ هب تاريك تعيك لگا مزيد اچھالكھ على بن ماہ وش طالب، يا تيس ملاقا تيس ميں ماہرہ خان اور و شہر یارصد بقی سے باتیں و ملاقات اچھی تھی۔ منتقبل سلسلوں میں نے لیج نی آ وازیں اور منی اسکرین بہت ا ولیب لکتے ہیں۔ باتی پورارسالہ بھی اے ون تھا۔ بس اب چاتا ہوں خططویل ہوگیا ہے میرا ناولٹ اگر پڑھا ہے تو براہ مہریانی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔اسکے ماہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت کی دعائیں۔ الله منعم ای کوتو بهت مردال کہتے ہیں کہ آخر کار آپ دوشیزہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوہی گئے

www.naksocietu.com

# 

جارے قار کین طویل کیا نیوں کے دلداوہ ہیں۔ قار کین کی پُر زور فر ماکش پر" بی کہانیاں" کا منظر د

## المال كمائي عبي

آآب کی بشازتون کارزن نے بننے کے لیے تیار ہے۔ اوا پر بل کا شارہ طویل کہائی نمبر ہوگا۔ آگ ارباشارہ جس میں سکتی بلکتی ہروج فررہا ہجائیاں بنگلین فتی بیانیاں آپ کوا ٹی گردنت میں ارائین کی۔

دوري كي برجة جائزان ليه الك يادكار فمر .....

# يليك فالريشي

ر ذورگار دال کاروه شرایان کا طرح ہے۔ جن بری اور باطل ایک ساتھ توسٹر دیے ہیں۔ اور کا بر موامراک بلت قادم بردائق ہے اور میں مساور کا کی مزل آجاتی ہے۔ من اور باطل کا ل جن بات

الك اسالاد كار خاره في قارين من ويعول ما يمل كي

تا وغير بي مبرت وسبق آموزه كادول كؤكها في كودب ين ذوبال كرادو كالمورية بين

روان كروي

انوٹ: پلیٹ فارم نمبر کے لیے ان کہا تیاں ان طرح ارسال کریں کا بین 25 102 ہے۔ پہلے موصول ہوجا کیں۔

> ۵۰**۱ پویل** کا شاره 'طویل کبانی نمبر' بو گا تا**رکنجی ایران کین میزان کارکند شارا** آئیں۔



ايسيكى ينديدكى كافكريد ناولث ل كياب جلم يدهكرة كاهكرول كى-الا كرايى سے يرآ مر ب مومند بول كى بھتى يں۔ يس آپ كے ليے اجبى سى مرآ پ يرے ليے شناسا ہیں لکھے لکھانے کا کچھ شوق ہے اور آپ کے رسالے دوشیزہ و کچی کہانیوں میں بھی لکھ رہی موں محترم ا کائی مجھے جانے ہیں آپ سے پہلی مرتبہ قلم شاسائی ہورہی ہے۔ میں آپ کے اداریہ شوق سے پردھتی ہوں۔ الله آب کو کامیاییاں عطا کرے میں اپنی ایک غزل نے لیجنی آوازیں کے لیے ارسال کررہی ہوں براہ کرم ا فوک بلک کی در علی کے بعد جگددیں آپ کی برم آرائی میں بھی خطوط کے جوابات پڑھے اب سے پہلے رضوانہ صاحبہ ہوا کرتی تھیں۔آپ سے اک اجازت اور لیٹی ہے درؤے کے حوالے سے میں ای ایک علم بعنوان مال و بهیجنا جا بتی بول کروه آپ شاکع کریں تو بہت مہر مانی ہوگی مزیدیہ کدا نسانے بھی پوسٹ کروں کی خط کا جواب اضروردي من شدت سانظار كرول كى\_

🖈 : ڈیئر مومنہ! میرے لیے ہر لکھنے والا میرا اپنا ہے کوئی بھی اجبی ٹیس اس طرح آپ بھی میری اپنی

ہوئیں۔ مجھے آپ کے افسانے اور نظم کا انظار رہے گا۔ کی ساہیوال سے بحلیاں کرانی آئی ہیں نیز شفقت لکھتی ہیں۔ دوشیزہ ماشاءاللہ سے آپ کی معیت میں ا روز بروزنگھرتی جارہی ہے اور دعا کو ہول کہ میری اس بچپن کی سکھی پر ہمیشہ جوانی ہی چھائی رہے آبین ۔منزہ جی ے بچھے ایک شرکایت ہے کو کہ میں نے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی باوجوداس کے کہ اکثر دوشیزہ مجھے بھول جاتی و برحال محمول کا بعولنا بھی سرآ تھوں پر۔ شکایت؟ مال جی وہی بات کردہی ہوں۔ کیا ایک لکھاری ہ ہونے اور دوشیزہ کی ایوارڈ وٹر ہونے کے ناطے میراا تناحق بھی تہیں ہے کہ دوشیزہ اور کچی کہانیاں ہر ماہ خود جھے ﴾ ہے ملنے آ جا کیں۔ کچی کہانیاں تو بک اسٹالز پر پھر بھی مل جا تا ہے تگر یہاں ساہیوال میں دوشیزہ کے لیے شاید میرے علاوہ کوئی چیم براو بیس ہوتا۔ اس لیے بک اسٹالز پر کہیں دوشیزہ دستیاب نہیں ہوتا۔ ہر ماہ انٹرنیٹ سے و ڈاؤن لوڈ کریے پڑھتی ہوں تو وہ پڑھنا کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتادیتی ہوں جب پڑھنے کا وقت اور موڈ ہوتا ہے تو ﴾ لائٹ جیس ہوئی اور لائٹ ہوتو دوسرے بہت سے کام میر بے نتظر ہوتے ہیں۔ کاشی جی نے دونوں رسالے بینجے ﴿ شروع کیے تھے توایے کہ ایک ماہ سجیجے تو دو تین ماہ ڈاکیے کا انظار کرکے آئیسیں پھرا جا تیں۔ سہام انگل کی زعر کی میں مجھے بمیشد دونوں شارے وقت پر ملتے رہے تو کیا منزہ جی اب اپنے عزیز والد کی روایت کو برقر ارمیس ر کھسکتیں؟ جوری کا سالگرہ نمبرا بھی پڑھائیں ہے۔ جتنا بھی پڑھا ہے زبردست ہے۔ گل کے بارے میں پڑھ ا كرب حدد كه موار الله ياك ان كے كمر والول كوم سبنے كى مت عطافر مائے آسن منزه بى كاظهران بہت خوب ورہا۔ول جاہ رہاتھا کہ کاش ہم بھی وہیں موجود ہوتے۔ویے ہمارے کراچی کےسات سالہ قیام کے دوران منزہ جی نے بھی ایسے ل بیٹھنے کے پروگرام میں بنائے یقینا سرحارے خلاف کوئی سازش ہی ہو عتی ہے۔ کہ ہمارے ا ساہوال شفت ہونے کے بعد ..... ہول .... تصاویرا کرنگین ہوتیں توزیادہ مزہ آ ناتھا۔ پھرسالگرہ سروے میں ﴿ بحى الى كى محسوس مولى \_ (ول كي آرمان آنسوون من بدكت ) چلين كوئى بات نبين \_ اللي مرتبه ين ،سب ك ا جوابات نے بہت مزہ دیا۔افسانوں میں سالگرہ محبت، ہے بہار منظراوراب کے برس بی پڑھ کی ہوں پھر یہوا کہ لائٹ چلی تی اور کمپیوٹر آف ہو گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں کوشش کروں کی کہ اسکلے ماہ کمل تبعرے کے ساتھ

www.naksocielu.com.

ا حاضر ہوسکوں۔عابشہ کا آیک افسانہ آپ کے ریکارڈ میں ہوگا ذرا کاشی سے پوچھ کر بتا کیں کہ کب تک جیب إ جائے گا۔اس كى دوھميں ميني رسى موں كى قريب اشاعت ميں جكددے ديجي گا۔ المن بہت بی بیاری چلیلی نیز شفقیت! ساری غلطیاں کاشی کی ہیں میں نے پرے کی ذمدداری سنجا لئے کے بعدان سے لکھاریوں کی فہرست ما تکی تھی جنہیں پرہے بھیج جانے تھے بقینا آپ کا نام اس میں بیس موگا ا ببرحال اب آپ کوشکایت نبیس ہوگی مربد لے میں مجھے افسانے اور پر ہے پر کمل تبیرہ جا ہے۔ ربی تھی۔لیکن نگاموں کے سامنے سے بجیا کا چرہ آ جا تا ہے۔معصوم بعولا بھالاسفید بالوں سے ڈھکاس محبت کی كرنين چرے كوچا عدى طرح جمكارى موتى۔ يى او تمبارے سامنے موں۔ تم كيے مزہ سے ميرے جانے كا وكاليم كرسكى مو مير عامن مير على الوارد اداس بي جن كى برتقريب من بجياموجود موتى بي مال کی شفقت ان کے چبرے پر پھوار کی طرح رم جم کردہی ہوتی۔ آسمحموں سے پیار کے حدیا تھاتھیں مارتے نظر آتے۔منزہ بجاکے جانے سے دوشیزہ اور ش ایک بار پھر مال کی محبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مجھے اپناوہ زمانہ مجی نہیں بھولنا۔ جب بجیا کے ڈراے P.T.V کی جان ہوتے تھے۔ ایک ایک لحد پر محنت نظر آئی۔ ای الم خوبصورت تحرير، است عي لا جواب وراع خاص طور يرعروسه، كا نكات، تمع بسسي يول، كمر اك محراورة خرى علطي بجیا ہمارے دلیں کا سرمانی میں۔وہ خاتون جس نے اسکول اور کالج کی شکل نہ دیکھی ہو۔ تمرار دواور تہذیب کی ولداده،سفیدسازهی میں بلوس، بجیاسفیدگلاب لکنیس،اس کی خوشبوتو ہارے اعدر ج بس کی بیں وہ ہارے ا داوں میں ہمیشہ زئدہ رہیں گی۔ان کی بادیں شع کی طرح روش رہے گی۔جانے والے تو مجی جاتے ہیں مگر کھے ا جانے والے جا كر بھى نيس جاتے وہ بميشہ كے ليے ولوں ميں رہتے ہيں ان كى يا دوں ميں ان كى باتوں ميں منزہ ا ، مجھے بتا ہے بچیا تو آپ کا محراثہ تھی۔ان کا جانا بہت بوے سانے سے مہمیں۔وہ اللہ تعالیٰ کے یاس خوش وخرم ہیں کیونکہ اللہ کے بندے ان سے خوش وخرم تھے انہوں نے کسی کا دِل نہیں دکھایا تھا۔ کسی عبادت ہوتی ہے۔منزہ ا میں فون پر بات نہیں کر کی مجھے باتھا کہ آ ہے بھی بات نہیں کرسکو گی۔حوصلہ کرنا، محبت کے چراغ تو ہمیشہ جلتے رجے ہیں۔ دیے سے دیا جلاؤ کہ بہت اعراب۔ الله: فرحت آپ نے بالکل درست کہا آج دوشیزہ کھراندائی مال سے پھڑ کیا۔ بچامیرے لیے کیا تھیں۔ یہ بہت کم لوگ جانے ہیں مرآب سے تعلق اتا پرانا ہے کہ آپ نے محسوں کیا کہ بجیابی میری مال میں میرے لیے میری اولاد کے لیے ہردم موجود میں ان سے ہر بات کرتی تھی اوروہ مجھ سے جوشاید ہم کی اور سے بھی تہیں کر سکے۔ میں پیدد کا بھی جمیل جاؤں کی جانتی ہوں مرجوخلااب حائل ہے وہ شاید بھی پُر نہ ہوسکے۔ الماس نے بذریدای میل بوجھاہے کرکیا میں دوشیز واور سی کہانیاں کے لیے لکھ عتی مول ـ المجان الحجى الماس! كيون فبيس لكي سكتيس منرور للصوهر يبليد دولون رسالون كامطالعة ضرور كرو كيونكه دولون كا مزاج بالكل مختلف ہے۔ دعاؤل كى طالب اس آخری خط کے ساتھ آب لوگ مجھے بھی اجازت ویجے۔انشاءاللہ الظي ماه البي صفحات ير مجر ملاقات موكى \_الله حافظ\_ مرومها)

(دوشيزه التي



# حبيروملي مباسي

# ادا كار، ما ول اور دائر يكثر

### illy althrig

شوق بھی ہے تیں تھا۔

ہم: حمزہ بیہ بنائیں سالگرہ کب مناتے ہیں؟ حمزہ: سالگرہ وغیرہ تو نہیں مناتا ہاں ڈیٹ آف برتھ آپ کو بنا سکتا ہوں 23 جون 1984ء۔

ہم: اچھا آپ نے شوہزنس کا انتخاب کیوں ا؟

حزہ: میں Taboo بریک کرنا چاہتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرف نہیں آتے جھے ہے پہلے صرف راحت کاظمی صاحب CSS کرکے ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آئے تھے اس درمیان میں بہت لمبا گیپ ہے لیکن ابTrend تبدیل ہو گیاہے۔

ہم شوہرنس کی ابتدا کہاں سے گا؟ حمزہ: شروعات تو تھیٹر سے ہوئی پھر میں نے دو شارٹ قلمیں بھی بنا کیں Mad Housa اور گولڈن ڈول، اشتہارات بھی کیے جس میں سرفہرست ہیں۔ ,Dairy Milk, Zong ہم: بیہ بتا تیں تعلیم کی تنتی دولت کمائی اور مال سے؟

مرہ: میں نے ابتدائی تعلیم امریکہ سے حاصل کی تھر IR میں ماسرز کیا قائد اعظم اورش سے اوراس کے بعد CSS کے امتحان دیے مرزینگ مکمل نہیں گی۔

ہم: فرینگ ہےمراد؟

حزہ: میں پولیس کروپ میں سلیکٹ ہو گیا تھا اس کے لیے سہالہ ٹرینگ اکیڈی میں پچھ عرصہ ٹریننگ کی پھر چھوڑ دی۔

ہم: CSS اور پھر پولیس کی ٹوکری اس کے لیے تو ہر خص دیوانہ ہے پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟

حزہ: یار میں جانتا تھا کہ ساری زندگی نوکری کرنے کے بعد IG ہی بن سکتا ہوں مجھے زندگی میں بہت واضح راستہ پہند نہیں ہے۔ Thrill ہونی چاہیے روز ایک نیا Task بس ای لیے پھر میں نے CSS صرف ماں کی خواہش پر کیا تھا

(دوشيزه لل

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET



یں اور شادی کب کریں گے؟ حزہ بہت تھما کرآپ نے سوال کیا پہلے ہی پوچھ لیتے ویسے مجھے کوئی پند تھا پھر میں نے خان صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شادی ایسے انسان سے کرنا جو کلک کرے 'جس کی ایسے انسان سے کرنا جو کلک کرے 'جس کی موجو تہماری ہے SO اب کوئی نہیں ہے۔

ہم: ہم نے سا ہے کہ آپ خواتین کے پردے کے جن میں ہیں؟

بہ حمزہ: دیکھیے میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ملتان کی پیدائش ہے میری ، میں صرف فحاش کیخلاف ہوں۔لوگ اس بات کو بھی نیکیٹو لے لیتے ہیں۔

ہم: لیعنی آپ خواتین کے باہر تکلنے کے خلاف نہیں ہیں؟

حزہ: بالکل نہیں بس میں Limits کا قائل ہوں۔میری بہن خود ڈاکٹر ہے اور پریکش کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عماسی اسکن کی ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔

ہم: اکثر لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں وجہ؟
حزہ: وجہ تو وہی بتا کیں گے گرمیرا خیال ہے
کہ میں اپنے خیالات کا اظہار بہت گھل کر کرتا
ہوں۔ شاید کی وجہ ہے پہندیدگی کی
Straingh Forward لوگ اکثر پہندہیں
کئے جاتے۔

ہم: انڈیا ہے آفر ہوئی تو کام کریں گے؟ حمزہ: کیوں نہیں گا Preference پی کستانی ہوں اور پاکستانی انڈسٹری کو دوں گا پاکستانی ہوں اور یہاں بننے والی فلمیں ہی شوق سے کروں گا۔ ہم: فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ حمزہ: مجھے گٹار بجانا بہت پسند ہے، کوکٹ

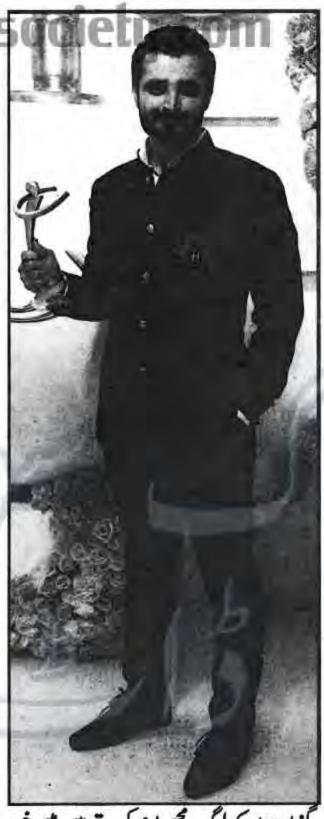

گزار ہوں کہ لوگ جھے پہند کرتے ہیں میں خود خان صاحب کافین ہوں۔ ہم: ہم نے تو سننا تھا کہ آپ صبا قر کو بہت پہند کرتے ہیں۔ حمزہ: زور سے قبقہہ لگا کر ..... جی بالکل نہیں پیافواہ ہے۔ ہم: اچھا چلیں یہ بتادیں کس کو پہند کرتے





و کیفنا چاہتا ہوں۔ ہم: کس انسانی رویے سے نفرت کرتے ہیں؟ حمزہ: مجھے جموٹ سے نفرت ہے، دھوکے بازی والے رویے نکلیف دیتے ہیں۔ ہم: بیتا کیں ایسا کیا کام ہے جو کرنا چاہتے ہیں؟ حمزہ: میری خواہش ہے کہ میں الی قلمیں بناؤں جومعا شرے میں کچھ سدھار پیدا کر کئیں۔ ہم: حمزہ آپ سے بات کرکے بہت احجھا لگا بہت شوق ہے کرتا ہوں بلکہ میں توشیف بنا جاہتا قااس کے علاوہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹے کرئی وی و کھنا بہت پہند ہے۔ ہم: شابنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ حزہ: بس کہیں ہے بھی ضرورت کی چیزیں لے لیتا ہوں۔ کی خاص یا مہنگے برانڈ سے ہرگز مرعوب نہیں، جوتے بہت شوق سے ہاٹا کے پہنتا ہوں۔ ہم: پہند بیرہ کھیل کون ساہے؟



حقیقت توبیہ ہے کہ جیما آپ کوسو جاتھا مختلف پایا۔ عزہ: آپ کاشکر بیا درا مید کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اچھا پایا ہوگا۔ تو یوں خوا تین وحضرات پانچ فٹ گیارہ انچ لہے اس خو برواور انتہائی ذہین ہمارے ہیرو سے ملاقات تمام ہوئی امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس ملاقات کوانجوائے کریں گے۔ ملاقات کوانجوائے کریں گے۔

حمزہ: مجھے کرکٹ بہت پہند ہے۔ ہم: کپڑے کس رنگ کے شوق سے پہنتے ہیں؟ حمزہ: مجھے کالارنگ اچھا لگنا ہے۔ ہم: فیورٹ اداکارکون سے ہیں؟ اورکون ی فلم باربارد کھنا چاہتے ہیں؟ حمزہ: جی مجھے ڈینٹل ڈے لوئیس بہت پہند ہیں۔ اداکارائیں تو سب اچھی لگتی ہیں اور ہیں۔ اداکارائیں تو سب اچھی لگتی ہیں اور









خوش گلوما ڈل اور ادا کارہ

### والقرين

آ تنیں ۔ کراچی کے فی اسکولBayview سے Olevils کیا اوراے لیول Lecole ہے پھر BNU لا مور سے فلم اور تھیٹر اسٹیڈیز میں ڈ کری

صنم سعيد 2 فروري 1985ء كولندن ميں پيدا ہوئیں۔ یوں ان کا ستار Aquarius ہے۔ چھ سال کی عمر میں صنم یا کستان



لی۔16 سال کی عمر میں پہلی بارر بیپ پرواک کی محرجلداس فیلڑ ہے اُکٹا کئیں اور ڈرامہ انڈسٹری مين فدم ركها- صنم نهايت خوبصورت اداكاري



E VIIII

Spatton



### Breeze Hall Greek



### اساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوائے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کا میابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں

### --

with the state of the state of

د کیے کر ہول کئیں۔ '' کیا ہوا ہے تہیں بیٹا؟ کئی بار
سمجھایا ہے کہ جب دونوں دفت گلے مل رہے
ہوں تو تھلے آسان کے نیچ نہیں بیٹھے؟'' پھر
اسے منہ بسورتے د کھے کر چیکارنے کلیں۔'' اٹھو
میری جان! دیکھو منع کرنے کے باوجود مرشام
نہائی ہو۔ دونین چینکیں بھی آئی تھیں۔ اگر دشمنوں
نہائی ہو۔ دونین چینکیں بھی آئی تھیں۔ اگر دشمنوں
کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو؟'' وہ خود ہی اس

فریحد تفک کر بولی۔ " پیونیس ہوتا جھے امال بی! دونوں وقت تو ہروقت کلے ملتے رہتے ہیں۔ رات میں سے میں دو پہر سے دو پہر شام سے ایک گھڑی دوسری گھڑی سے پھر بھلا ہم کب تک

اندر چھے بیٹھے رہیں؟'' ''کیکن تم تو خاص طور پرای وفت ہاہر نکل آتی ہو۔''اماں ٹی نے شکایٹا کہا۔ ''یہ وفت تو ہمیں اس لیے بھلا لگتا ہے کہ پرندوں کی ڈاریں چھہاتی 'خوب صورت لہریے بناتی گزرتی ہیں اور بعض دفعہ تو اتنی نیچے آجاتی بھین ہی ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑوں، پھی تھے بہت متاثر کرتے ہے۔ کہیں آزاد زندگی ہوتی ہے بہت متاثر کرتے رک نے کی .....نہ کوئی رک نہ کوئی اوک نہ کوئی اوک نہ کوئی اوک نہ کوئی ایک دائرے کرلیا۔ إدھرتو پہوال ہے کہ زندگی ایک دائرے کے درمیان ہی تھومتی رہتی ہے گر کیا کریں دل کا دل بہرتا تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے دل مطمئن ہوجائے۔

وو بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔اس لیےان کا بس نہیں چلاان کا کداُسے دنیاہے ہی کہیں چھپا کررکھ لیں۔اماں بی سوسو بار قربان جاتیں۔ مانا کہ محبت قسمت والوں کو ملتی ہے شمر..... یہ محبتیں بھی بھی بعاوت کرنے پر بھی اکساتی ہیں۔

ہیں کہ ہم ان کے پروں کی پھڑ پھڑا ہے صاف من سکتے ہیں۔اماں بی! کیا آپ کو بیرسب اچھا نہیں لگنا؟"

" دو کیوں نہیں لگا لیکن کچے کام ایسے ہیں جن سے مارے بزرگ روکتے چلے آئے ہیں اس

یات ادھوری تھی کہ فریحہ تالی بجاکر بولی۔''وہ دیکھیے'ادھرسفیدے کے پیچھے سے ایک ادر خول آرہا ہے۔ ہائے' کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتی' بچ' کتنا مزہ آتا۔ ہردم تھلی فضاؤں میں اڑتی پھرتی۔''

مال نے پھر اس کی محویت میں خلل نہ ڈالا بھنگی ہونے کے باوجود خود بھی وہیں بیشہ سنگس۔

جا كيراوردولت نے ساتھ چھوڑ ديا تھا چر بھی آن بان اورروایات کی پاس داری اس فاعران كے خمير ميں شامل تھی۔ بيٹے مجھدار تھے بچے تھے سرمائے کو تجارت میں لگا دیا تھا۔ کچھ آبائی مكأنوب كاكرابيها اوريون خاعداني فعيث باث ندسي ليكن خوش حال زعر كي كزر ربي تقي ـ مال بیوں کی تکا ہوں کا مرکز فریج تھی۔ چھوٹی موٹی کے بودے کی طرح اے سردوکرم سے بحایا جا تا اور ہر مکنہ آ رام پہنچانے کی کوشش کی جاتی لیکن فریحہ كے نازك جم ميں ايك سماني روح تھى جو بھى آسان کی وسعتوں میں کھو جانا جا ہتی او بھی سمندر کی گہرائیوں کی مثلاثی رہتی۔ اس کی ضد ے مجور ہو کر بھائیوں نے گراڑ کا کے میں وافلے کی اجازت وے دی تھی خاص طور پرای کی سمولت کے لیے ایک چھوٹی گاڑی خریدی گئی تھی۔ بااعتبار اور تنومند ڈرائيور ڈھونڈا كيا تھا جو بہ وقت ضرورت باڈی گارڈ کے فرائض بھی انجام دے

سکتا تھا۔اس کے باوجود فریجہ کی والیسی تک ماں کا ول ہولتار ہتا۔وہ بار بار بٹی کے خیالی پیکر کے گرو آیت الکری کا حصار با عمرها کرتیں۔ وہ تھی بھی اليي حسين اور جاذب نظر هخصيت كي ما لك كه جو بھی دیکتا'اس کا گرویدہ ہوکر یرہ جاتا۔ جوان ہوتے ہی رشتوں کی بحر مار ہوگئ تھی جن میں سے بدی سوچ بحار اور استخارے کے بعد تواز کے رشتے کو تبولیت کی سند بخشی گئی جونه صرف فریحه کا تايازاد اور بجين كاسأتفي تفا بلكه حسن ووجاجت میں خود بھی یک تھا۔ فرید کے دل میں اس کے نام ى سے سريلي محنثيال بيخ لکتين - تنبائي مي وه پیروں ای کے خیالوں میں مکن رہتی۔ بھی مسكراتی مجمی خود بي شرم سے دہري موجالي-دونوں کھرا توں میں مثلیٰ کے بعد ہی سے شادی کی تيارياں شروع مو می تھیں ليكن شادى اس وقت تک ملتوی کردی گئی تھی جب تک نواز C.A کا اور فریحه B.A کاامتخان پاس نه کرلے۔ ☆.....☆

ہے ان دنوں کی بات ہے جب فائل کے اختانات کے بعد رزائ کا انظار اور طویل چھیاں فریح کونے زار کے ہوئے تھیں کہ فریحہ کے اسکول کے زمانے کی سیلی راشدہ کی شادی طے پا گئی۔ این مزاج کی سادگی اور خوش فلتی کی بنا پر فریحہ ہر طبقے کی لڑکیوں بیس مقبول تھی۔ راشدہ کا شار بھی انہی میں سے تھا جو بظاہر معاشر تی احتیار خاندان سے بھا۔ راشدہ کا باپ اپنے گاؤں کا خاندان سے بھا۔ راشدہ کا باپ اپنے گاؤں کا چو ہدری اور انجائی قد امت پہند تھا۔ راشدہ اس کی چیتی بیٹی تھی جس کی ضد کی وجہ سے اس نے گاؤں کا اسے اسکول تو بھیجے و یا تھا لیکن چھیٹی جماعت کے بیدی جائے ہے۔ اس نے بعد آگے ہی جائے ہے۔ اسکول تو بھیجے و یا تھا لیکن چھیٹی جماعت کے بعد آگے ہی جسے کی اجازت نہ دی تھی۔ ۔ بیطبیعتوں ابعد آگے ہی جسے کی اجازت نہ دی تھی۔ ۔ بیطبیعتوں

(دوشيزه 29)



''لمان ضرور''اس کی آنجیس بحرآئیں۔ ''اچھی طرح اندازہ ہے ہمیں ان کی طبیعت کا' آپ سے بھی زیادہ ظالم ہیں وہ۔'' ''میں ظالم ہوں؟''اماں بی نے جرت سے

'''اورنہیں تو کیا۔'' وہ با قاعدہ سکے گئی۔''ہم تو ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں قید کیے جائیں گے پھر قبر میں اتر جائیں گے سارے ار مانوں سمیت۔''

ماں کا دل مجرآیا۔ بیٹی سے جدائی کی گھڑی قریب می کوایٹ رشتے داروں ہی میں جارہی تی چربھی سسرال تو سسرال ہی ہوتی ہے تا وہاں جاکرتواس طرح ضد بھی نہ کر سکے گی میری بگی!وہ چیج گئیں۔ ''کون کی تاریخ ہے راشدہ کی شادی کی''

'' بیں مارچ''اس نے جھٹ آ نسو پونچھ ڈالے۔'' لیکن مجھے توایک ہفتہ پہلے بلایا ہے اس ڈ'''

" ہرگز جیل استے دن تم کھر سے باہر کیے رہ سکتی ہو؟ بھا تیوں کا بیال ہے کہ آتے ہی جہیں ہو؟ بھارتے ہیں۔ دو گھڑی نہ دیکھیں تو بے چین ہوجاتے ہیں۔ دو گھڑی نہ دیکھیں تو بے چین ہوجاتے ہیں۔ بیل کی طرح انہیں نہیں سمجھا سکتی۔جانا ہے تو صرف شادی والے دن چلی جاؤ۔ ویسے بھی اگلے ہفتے زو ہیب اور شعیب شکار پرجارہے ہیں۔ تم صبح سے شام تک ہیلی کے شکار پرجارہے ہیں۔ تم صبح سے شام تک ہیلی کے باس رہ سکتی ہوگیاں شرط ہی ہے کہ اگر رحمتی میں باس رہ سکتی ہوگیاں شرط ہی ہے کہ اگر رحمتی میں ویر ہوتو سب سے معذرت کرکے ہر حال میں اند جرا پھلنے سے بہلے واپس آ جانا۔"

''چلیے یوں بی سبی ۔''اس نے بخوشی تبول کر لیا کیوں کہ اتنا بھی توقع سے بڑھ کرتھا۔ ''اورمول بھی تہارے ساتھ جائے گی۔'' کا خلوص ہی تھا جس کی وجہ ہے اب تک دواول اور کیوں کی دوئی نبھ رہی تھی۔ راشدہ اپنے مال باپ کے گھر باپ کے سے اس کے گھر باپ کے سے اس کے گھر آ چکی تھی کے سے اس کے گھر آ چکی تھی کی خود فریجہ کی گاؤں کی جھلک ندد کچھ سکی۔ اب جوشادی کا بلاوا آیا تو چکل گئی۔ اس کا زور مال پرخوب چلنا تھا۔ بیار سے ضد ہے روشھ کراور آ نسو بہا کروہ کی نہ کی طرح اپنی بات منوا کی گئی۔ اس کا بیتی تھی للبذا اس دفعہ بھی اس نے کیے بعد و گھر ہے ہر حربہ استعمال کر لیا۔

"امال في اوه جاري بيزي بياري سيلي ہے۔ جم شادی ش شريک ند ہوئے تو برامانے گي۔" "ادر تمہارے جانے سے دونوں بھائی جو خفا موں مے؟" مال نے تاویل پیش کی۔ "انیس آپ منا لیجے گا۔"اس کے پاس حل موجود فقا۔

" تا بھی میں بھلا اتی دور سہیں کیے بھیج وں؟"

''پھر آپ بھی چلیے نا ہمارے ساتھ۔''وہ مشکی۔

''میرے پیروں کا درد پیچیا چھوڑے تب ''

"ہم آپ کے پاؤں دیا دیں گے۔"اس نے خلوص سے اٹی خدمات پیش کیں۔ "دوبائے سے کہیں جاتے ہیں یہ بوحایے کے درد۔ بس کہہ دیا میں نے کہ تمہارا جانا ممکن مہیں ہے۔"

" الله! ميكى توسوچيس كه بم في مجمى كاوَل نبيس ديكها اس بهانے وہال كى سير بھى كر ليس مي "

''سارے شوق پورے کرلینا تایا جان کے گھرجاکر۔''مال نے بیارے سمجھایا۔





احتجاجأ يجحدكهنا عاما-" فیک ہے۔" فریح نے دور زورے

> ای رات اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کرلیا۔ ایک ہی دن کی توبات تھی ای صاب ہے کیڑے اورز بورر کھے کومیک اپ کی عادی ندھی کیلین ایسے موقعوں پرامنگ پیدا ہوئی جاتی ہے لبذا ستھمار کا سامان بھی پری میں بند کرلیا گیا۔

> ا گلے ون امال فی نے راشدہ کے بُدے الكوي اور بهاري ساجوز الجعي متكواديا\_

وہ تو گاؤں جانے کے خیال سے بے صدخوش تھی کیکن نہ جانے کیوں امال بی کا دل وہلا جارہا تفا؟ کی بارسوجا اب بھی جانے سے روک لیں کین جب اس کامعصوم چیرہ خوشی سے دمکتا یا تیں لو خاموش ره جاتيس پر بھي مبرينه موا تو ايخ قريب بنها كر اس كى صورت تكفيليس - مال كو افرده و مکه کروه پریثان موکی۔

"كيا مواامال في؟" " کھے بھی نہیں کس خواہ گؤاہ کی تھبرارہاہے

''طبیعت خراب ہے آپ کی؟'' وہ بے چین

" " جنیں ایس کوئی بات جیس ہے بس تم سے بیہ کہنا ہے کہ پہلی مارا کملی کی کے تھرجا رہی ہونیا ماحول ہے اور اجبی لوگ ہوں گے۔ تمہاری کی حرکت یا بات سے خاعدان کے وقار برحرف نہ آئے۔اڑکیوں کے فیج میں جا کرخود بھی انہی کے رنگ بین نه رنگ جاتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ تہارا تعلق کس باعظمت خاندان سے ب جہاں لوگ اپن جان سے بر مرسر ترکونت کواہم مجھتے

"" إلى الله السي كهدرى الل سن"اس في

ماں نے ٹوک دیا۔" جائتی ہوں کہم سمجھ دار مواہے خون پر بھی بحروسا ہے جھے پھر بھی من لینے میں کیا حرج ہے؟ تم بہت چھوٹی تھیں جب میں یوہ ہوئی گی۔ میرا آ سان میرے سرے چین کیا تھالیکن میں نے خودکواس جھت کے نیچے مقید کر کیا جے تہارے والد محرم نے تعمر كرايا تفا-اس معزز خاندان كى عورتول اورار كيول يرسوات أن کے باپ بھائی اور شوہر کے کسی غیر مرد کی نظر نہیں یرای۔ بہاتو نے دور کے تقاضے ہیں کہ مہیں اتنی آزادی فل کی ہے پھر بھی اپنی روایات سے بغاوت ندكرنا ورندبيه مجهلوكه مال كاخون تمهاري לכנט גופלב"

"المال في ..... أب تواس طرح كهدرى یں جیے ہم بیشر کے لیے اس جارے ہیں۔ "مال مول نا اتى دراى جدائى جمي كواره تہیں ہے مجھے۔ اگر تہاری ضد نہ ہوتی تو ..... "ان كي آواز بمراكلي \_

''احیما امال نی! خدا حافظ!''اس نے محبت ے ان کا ہاتھ تھام کر اجازت کی تھوڑا سا تو وقت تھا وہ بھی ان کے پندونسائے میں گزراجار ہا تفاليكن الجمي أيك اورمرحله باتى تفارة رائيورمراد كى طلى موتى \_ امال جاتى نے اسے مستعدر بنے كى تلقین کی \_گاڑی آہتہ چلانے اور صاحب زادی ك حفاظت كے ليے كہا۔ مول بي سے، بثيا سے بُوے رہنے کی تا کید ہوئی اور یوں تین نفری قافلہ روائهموا\_

☆.....☆

رائے کے مناظر فریجہ کا دل کبھاتے رہے۔ وہ بوے اشتیاق ہے تھیتوں کسانوں اور مویشیوں کو دیکھتی رہی مھلی فضا میں اتنا لمبا سفر بال بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہار سکھار بھلا بغیر بالوں کی آ رائش کے پورا ہوتا ہے؟"فریحد جیسے رو دی تھی۔

"ارے یہاں ایبا بی ہوتا ہے۔" راشدہ اب تک اُس کی بات رسنجیدہ نہ ہوئی تھی۔

'' ایبانہیں ہوتا نگی! بس بات یہ ہے کہ تم لوگ سمولتوں ہے فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' راشدہ ہے بحث نے کارتھی سوفریجہ نے فورا اُسے پرفیکٹ لبن بتانے کا فیصلہ کیا۔

''بس آ دھے پون گھٹے تک۔'' راشدہ نے ترنت کھا۔

" اوك! آئى دانك اولى 15 منش" فريحه في 15 منش" فريحه في جيئ خود سے كها۔ اور دوجيث كر سے باہر تكل كى دومنك بعدوہ والى آئى او أس كے باتھ ميں نيولائف بوائے شيميوكى چيوئى بول كا ت سے باتھ وئى كى دكان سے باآسانی ل كى دكان سے باآسانی ل كى دكان سے باآسانی ل كى تى دكان سے باآسانی ل كى تى د

'' چلوجلدی سے بیدزیورا تارو۔ میں حمہیں چدرہ منٹ میں پھرسے تیار کروں گی۔'' بیہ کہہ کر اُس نے راشدہ کی حواس باختگی کونظرا عداز کیا اور کام میں بھٹ گئی۔

اس وقت راشدہ کی پھوٹی زاد انجم اُس کی معاون کے فرائعن انجام دے رہی تھی۔ فریجہ نے فوراً راشدہ کے بال غولائف بوائے شہو سے واش کے اور پھر انہیں تیزی سے فشک کرنے گی۔ واش کے بال منٹول میں سکی اور شائن ہو گئے تھے۔ فریحہ کواب اُس کی سادگی پررہ رہ کر بیار آر ما تھا۔

مرعصه اس بات يرتفا كه آخر بالول كي

کرفے کا اس کا پہلا اتفاق تھا۔ راشدہ کے گاؤں تک چینچنے کے دو کھنٹے چیلی بجائے گزر کئے پھر جس جوش وخروش سے وہاں اس کی بذیرائی ہوئی رنگ برگی جمنڈیوں کی سجاوٹ چیکتی دکتی دیماتی لڑکیاں شوروغل چہل پہل سب بچھ اس کے لڑکیاں شوروغل چہل پہل سب بچھ اس کے لیے نئے شخصے۔

وہ آئیس پھاڑکر ہر چیز کی تفصیل اپنے ذہن میں اماں فی کوبتائے کے لیے محفوظ کرلیٹا جاہتی تھی۔ ادھر وہ جیرت وشوق سے ہر طرف د کیدری تھی' ادھراس کا اپنا وجودسب کے لیے جُوبہ بناہوا تھا۔

لڑکیال اور عور تیل گھور گھور کراس کا چرہ اور
لباس دیکھتیں اور اس کے متوجہ ہوجانے پر
بھونڈے پن سے انجان بننے کی کوشش کرتیں۔
تقریباً ہرنظرای پر کی ہوئی تھی کیونکہ اپنے بے پناہ
حسن اور سنگھار کے ساتھ وہ سب سے منفر دو کھائی
دے دی تھی۔

وہ راشدہ کے پاس پیٹی تو جیران رہ گئی۔ دلہن بن کرائس پرخوب روپ آیا تھا گرائس کی سادہ ی چوٹی میں گندھے بال بہت زیادہ عجیب وغریب گگ رہے تھے۔

''راشدہ! ہے ۔۔۔۔۔ بیتمہارے بالوں کا حشر۔'' وہ راشدہ کے ملے لکتے بولی تھی۔

'' كيون! كيا ہوا ہے ميرے بالوں كو؟'' فريحہ نے حمرت سے أسے ديكھا۔ أسے حريد تاؤ أس وفت آيا جب وہ اپني چوٹی پر ہاتھ چھرتے ہوئے بولی۔

"ات الحقوقين" أس فرات برباته را-

'' نگلی! آج تم دلین بنی ہو۔ دلین کا روپ تو الگ ہی ہوتا ہے اوراس روپ کے لیے اُس کے

(دوشیزه 🕄



بال المجتمع بنائے۔'' ''واہ ہاتی!''الجم کھلکصلائی۔

'' ارے میں تو کہتی ہوں۔ لائف ہوائے شیمیو، پرفیکٹ دلبن بنائے۔'' اب کی بار گھوتگھٹ سے آ داز آئی تھی۔ راشدہ کی آ داز پر وہ دونوں تعقیم لگاتی کمرے سے باہرآ گئیں۔

نگاہوں کی آنکھ پچولی کے ساتھ ساتھ شادی کی رسمیں بھی انجام پاتی رہیں۔ فریحہ کی وجہ سے خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ کمی مرد کوزنانہ جھے ہیں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔خوداس نے بھی اپنے آپ کودلین تک بی محدود رکھاحی کہ براًت کے ساتھ آنے والے بینڈیا ہے کی آوازوں نے

آ -ان سريرا نفاليا-

الركوں میں بھكدڑ رہے گئے۔ وہ سب دلہا كو و يجھنے كے ليے دوڑيں۔دل تواس كا بھی جاہا كہ برأت كا نظارہ كرے ليكن امال في كى آ واز جيسے يا دُن مِن رِنجيرڈالے ہوئى تھى۔

☆.....☆

گاؤں ہے واپسی کے بعیراُس کے دل میں عجیب ایک بے قراری سی بھیرگئی تھی۔

" بھلا ہے کہی آگی تھی ..... ایک طرف تو میڈیا چی چیخ کراپی ہرشے کوسل آؤٹ کررہا ہے۔ ہرشہر، ہرگاؤں، ہرقصبے میں موجود دکانوں پراشیائے ضرورت تو موجود ہیں مگرخدا بھلاکرے ان سادہ لوگول کا .....

آگی اور مناسب ہاتھوں میں چزیں نہ پہنچ

پائیں توالی اشیاء کس کام کی ..... راشدہ کی شادی میں بھلے ہے وہ اپنے طور پر لائف بوائے شیمو کی صورت میں اوراک کا ایک ور واکر کے آگئی تھی۔ اب اُسے پھر سے گاؤں کی یا دستاری تھی کہ جاکر دیکھے تو سہی کہ حفاظت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شعور کیوں نہیں اِن لوگوں میں ۔لژ کیاں منوں شوں تیل لگا کر مجھتی ہیں کہ بالوں کی غذا پوری ہوگئی ۔

ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا بلکہ بالوں کی اصل غذا تیل کے علاوہ شیمپو کی بھی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ لائف بوائے شیمپو میں شامل دودھ اور بادام کے ساتھ ساتھ بالوں کے لیے مفید وٹا منز بھی بالوں کی نشود نما کے لیے معاون ٹابت ہوتے ہیں۔

"بابی! تم فے تو کمال کردیا۔ آپاکے بال تو اسے ہوئے ہیں۔ " ایسے ہو گئے جیسے قلم والی الرکیوں کے ہوتے ہیں۔ " الجم اُس کے بالوں سے اٹھتی لائف ہوائے شیموکی سے اٹھتی لائف ہوائے شیموکی سے اٹھتی لائف ہوائے شیموکی ۔

'' یہ کمال تو تم سب بھی کر سکتے ہو۔ یہ جادو ش گھر سے نہیں لائی ہوں بھی اتمہارے گاؤں کی ہر چیوٹی بڑی دکان پر موجود ہے۔ یہ دیکھوجادو کی بوتل .....!'' فریحہ نے نیو لائف بوائے شیمیو کی بوتل اٹھا کراُس کے ہاتھ میں رکھ دی۔

اب وہ جلدی جلدی راشدہ کا میک اپ کرنے گئی تھی اور میک اپ کرنے کے بعد اُس نے فور آراشدہ کے بالوں کو آیک خوبصورت انداز دیا اور پھر پنوں سے دو پٹے سیٹ کر دیا۔

اب راشدہ کے بالوں کی چک اور مہک بہت نمایاں تقی۔ دور سے محسوں کی جاستی تھی۔ اور پیسب بلاشبدلا تف بوائے شیمیون کا جادوتھا۔ انجم نے راشدہ کی بلائیں لیں اور لاکف بوائے شیمیو کی بوتل اٹھا کر بولی۔

" باجی آج ہے میں بھی یبی لائف بوائے شیمپواستعال کروں گی۔"

" صرف تم بی کیوں ..... یہ تو ہر لاکی کو استعال کرنا جا ہے بلکہ میں تو کہوں کی ہر شخص خواہ وہلا کا ہو یا لاک کی ہوگئی ہو ہے۔ وہلا کا ہو یا لاک ..... لا تف بوائے شیمیوسب کے

و آپ نے بی تو اُس دن سکھایا تھا پیارا لکنے کا طریقہ۔ ' وہ سکرائی اور درواز ہ پارکر گئی۔ کچھ بی ویریس وہ واپس آئی تو اُس کے ساتھ درجن بجر لڑکیاں تھیں۔جن کے بال لہرا رہے تھے۔ ثائن کرتے ہوئے،ریشم کی طرح زم

" بیکیا ہے؟" وہ گنگ رہ گئی۔
" " باتی ا بیہ بالوں کی Care ہے نے نیو
کہا تھا کہ جادو اس بوتل میں ہے۔" انجم نے نیو
لائف بوائے شیمیو کی بوتل اُس کے سامنے کی اور
پھردوسری لڑکیوں نے بھی اُس کی تقلید میں لائف
بوائے شیمیو کی بوتلیں اور ساشے آگے کرکے

مرسی الم کی کراس کی آکھیں نم ہوگئیں۔ اُس کی ذرای کوشش نے بالوں کی خوبصورتی میں پہلا قدم لائف ہوائے شیپوکی صورت میں اٹھایا تو کتنا سدھار آیا۔ کاش کہ ہر کوئی اِس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا فرض بھائے تو ہر مخض سکھ کی بانسری بچائے۔

وہ سنہری یادیں لیے بوے بھائی کے ساتھ واپسی کے سفر پرروال دوال تھا۔

'' ارے میری گڑیا! تُونے کر دکھایا۔ لائف بوائے شیمیو پر قبیٹ کام دکھائے۔'' بھیائے کہا تو اُس نے ان کے کا عدھے سے سرلگا دیا۔

آج لائف بوائے شیمپو کے نتیج نے لائف بوائے شیمپو کے ہردعوے کو بچ ٹابت کر کے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اُس کے دل سے آ داز آئی تھی

ا ل ل -'' تھینک یو لائف یوائے شیمیو.....تم نے وعدے می کردکھائے۔''

\*\*

اُس کی بیروشش کہاں تک کا میاب ہوئی۔ اماں بی ہے بہت زیادہ ریکو پیٹ کرکے وہ بوے بھائی کی مصروفیات میں سے وقت تکال کر آخرگا دُں پیٹھے ہی گئی۔

☆.....☆

راشدہ کے گھر آئے اُسے زیادہ دہر نہ گزری تھی کہ الجم اپنی دولا نبی اور چیکدار چوٹیاں لہراتی اُس کے سامنے تھی۔

"ارے ہاتی آپ!" وہ فریحہ کو دیکھ کریے ساختداُس سے لیٹ گئا۔

و و کیسی ہوچھوٹی!'' وہ محبت سے بولی۔

" باجی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ آئ رکیس گی ناں۔" اُس کی اس بات پر بڑے بھیا نے فورا آئکسیں دکھاتے کے ساتھ ہی گھڑی بھی دکھائی۔مطلب واضح تفا۔

'' جلدی کرو۔'' '' اربے نہیں نہیں! بس ہم تو یہاں سے گزر رہے تصوّرہ چاکہ مسب کود کھتے ہوئے چلتے ہیں۔'' '' بابی بیاتو آپ نے بہت اچھا کیا۔ بابی میں ابھی آتی ہوں۔''

''ارے بابا ایس ہم لکلیں گے۔'' ''کہاں لگلیں گے۔۔۔۔۔ارے دھی رانی اشام کا کھانا کھائے بغیر تو میں تجھے جانے نہیں دوں گے۔ٹو بھی تو میری راشدہ ہی ہے۔'' راشدہ کی انی نے اُس کا ماتھا چوہتے ہوئے کہا۔

'' آنٹی بھائی جان کی میٹنگ ہے۔ہم بس چلیں گے۔ پھرانشاءاللہ جلد آئیں گے۔'' '' آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں ابھی آئی''

""ارے لڑک سُن تو۔ بہتو بنا آج اتی پیاری کیے لگ رہی ہے۔"

# بیوٹی گائیڈ

مهرين اساعيل

صحت اورخوبصورت زندكي

خواتین روز مرہ زندگی میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہاہیے لیے وقت نکالنا بى بھول جاتى ہيں۔ اپنے گھر بلوكام كاج كى مصروفيات ملازمت كے تقاضے بچوں یا بچوں کی گلبداشت میں وہ اتنی مشغول ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اپنی صحت اور جاذبیت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کھونے لگتی ہے۔ حالانکہ ان سب كامول كوسيح طريقے سے انجام دينے كيلے إن كواسے آب پر توجه ديني عا ہے۔صحت مندزعد کی کیلیے ضروری ہے کرائی مطنس کو قائم رهیں اور منس قائم رکھنے کیلئیضر وری ہےروز مرہ زندگی میں بلکی پھللی ورزش کریں۔ ہر خاتون جا ہتی ہے کہ وہ صحت منداور تندرست رہے ہمیشہ اسارے اور دکش نظرائے اور جب تک ہوسکے بوھا بے کے اثر آت سے دوررہے جوخوا تین ورزش نہیں کر رہی ہوتیں اس کا مطلب ہر گزیہ ہیں ہوتا کہ وہ ورزش کرنا ہی مبیں جاہتیں 'ان کی وجو ہات' کی ہیں جسے غیر متوازن غذا كا استنعال خواتين كوعلم بي نبيس بوتا كه كون ي ورزش ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ورزش کیلئے وقت کا نا ہونا۔ای طرح وقت گزرتا چلاجا تا ہے جس کی وجہسے کی بیار یوں کا سامنا کرنا پرتا ہے ان بیار یوں سے بيخ كيلي دو چيزي بهت ضروري موني بين-

לפנונים بإدرهيس كهم كهانا اننابي نقصان وہ ہے جتنا زیادہ کھانا مثاہے ہے بیہ بات

Fair E Lovely

30 سال سے قابل اعتمادنام

Lovely





READING Seefon

Fair Lovely 30 سال سے قابل اعثماوناه lovely

را نے آئی ہے کہ موٹا ہے سے پریٹان خواتین آکٹر اتی سخت دا کھے کرتی ہیں کہ وہ مرور ہوكر بار ہوجاتی ہيں يا چراس كے شت المج حاصل ند ہونے کی صورت میں پہلے سے زیادہ کھانے لگتی ہیں اور تیزی ہے وزن بڑھالیتی ہیں اس کیے انسانی صحت کی نشو ونما تے لیے اچھی اور ممل غذاایک اہم کردارادا کرتی ہے لبدا پی خوراک کو سادہ ادر اور استعال زیادہ اور کھانے میں سنریاں اور فروٹ کا استعال زیادہ ے زیادہ رهیں اور روز مرہ زندگی میں ورزش ضرور کریں۔ ك جلديس نه صرف چكتائى بلكهام جزد "كولاجن" كى كى بھى ہے، جلد کی او پری سطح بر ظاہر ہو نیوالے دانے ای قلت کی علامت بھی ہیں۔ یوں اور اور میں کولاجن برمشمل کر میں عام دستیاب ہیں۔ تاہم ان کے امتخاب میں پیدا حتیاط بھی ضرور ذہن میں رھیں کہ اس نوعیت کی کریم صرف کے باالرجی کی شکارجِلد کیلئے ہی تیار کی گئی ہوں۔بصورت ویکر فائدے کے برعس مختلف نتائج سامنے آسکتے ہیں۔ردعمل میں جلدیر جنے وال خنگ تہدمسامات کو بند کرسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد کے ماہر ی موسم مرمامیں بھاپ لینے کے مل کوسب سے بہتر تو لکا گروائے ہیں۔ اپ کے بعد جلد زم پڑ جاتی ہے۔میامات کھل جاتے ہیں جلد کی تہدور تبدر صفائی نہایت آسانی ہے ہوجاتی ہے۔ گھریلو کنے بھی جلدكوفائده ببنجاسكت بين دختك جلدكي صفائي كيلية ايك ججيشهد، آ تھ قطرے حیاتین"ای"ایک چی خوبانی کی گری کا تیل ملا كر چرے يراكا تين تو قدرتي طور ير كھوروز بعد جلد مين تردیلی آ آن ہے۔ بعنی جلد کے برانے خلیات مردہ موجائے بیں اوران کی جگد نے خلیات لے لیتے بين-ال ليختك جلد كيلي مندرجه بالا نسخہ ہر دو سے نتین ہفتے میں ایک بار ضرورا زماعي اورايك معياري فيمرس كريم روزانه استعال لاتس





معاشرے کے بلن سے لکی وہ حقیقیں، جودمو کنیں برترتيب كردي كى رفعت مراج كي جادوكر فلم

"وری سیر ..... بہت دکھ ہوا۔ مگر آپ بہت الجھی خالہ ہیں۔ میں تو تھوڑی در پہلے تک آپ کواس کی مال ہی جستار ہا ہوں۔ جس طرح سے آپ بھاگ دوڑ کررہی ہیں۔ پکی کے لیے پریشان ہیں بیا تداز تو مال کے



''بہرحال .....اللہ ہے انجی امیدر تعیں۔میرا ہرطرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ آپ بہت باہمت ہیں۔اور بیاسپرٹ آپ کوقائم رکھنا ہے۔ ڈاکٹر علی عثان نے پہلی باراس کی طرف بہت توجہ سے دیکھا تھا۔

شریف مردایک مال کمی کی بیوی ہے ہات کرتے ہوئے بہت زیادہ مختاط ہوتے ہیں۔ اگر چہ چمن نظرا نماز کئے جانے والی شخصیت نہیں تھی۔اس کا پہنادا ہاد قار لہجہ وانداز انہائی پریشان کن صورت حال میں خود پر قابو،سب سے بورہ کر حورت کا سب سے طاقتورہ تھیار لیعن کھمل نسوانیت پُرکشش چہرے کے ساتھ، جومرد کی صورت نظرا نماز کری نہیں سکتا کیوں کہ بیٹین فطرت ہے۔

اس وقت وہ کا کرین اور Pink کے احتراج سے تیارایک خوبصورت جدید تراش کے لباس میں اس کے سامنے تھی جواس کی نسوانیت کو کمالیت پراُجا گر کر دہاتھا اور وہ ہر گزنظرانداز کئے جانے کے قابل نہتی۔ نظر تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔

ایک بی نظریس او پست و بودگی تفصیلات موتی میں۔

ایک بی نظر میں او قبولیت واسر دادی کیفیت محقوظ موتی ہے۔

ہرمظاہرہ ایک نظر کا بی تو درخواست گزار ہوتا ہے۔ باتی تو پھراس پہلی اور بے ساختہ نظر کی تفصیلات ہوتی ہیں۔

دواد اے اسے راستوں پرچل پڑے تھے۔

و اکثر عثان مان تجیسی خالہ سے متاثر ہو کر مختلف خیالات کے گرواب میں تھے۔

الله الله بنگی کوزندگی اور صحت عطا فرمائے جس نے اسے بہت طاقتوراور فیصلہ کن بنادیا ہے کہ کشتیاں جلا کر فطری رشتے بنانے نکلی ہے۔

☆.....☆

ان لوگول كى آج تك بحد فال آسكى\_

بعدی میکے میں پریشان ہے۔معصوم بگی ہاسپیل میں ایڈمٹ ہے۔ گربجال ہے جوایک فون ہی کرلیں خیر خمریت پوچھنے کے لیے۔عطیہ بیٹم کودو ہراد کھ تھا۔

آیک بنی کی دائی جدائی مجراس کی نفی پری کی محت کا مسئلیہ اس پر مسئزادد دسری بیٹی پراجا تک اخلاقی بوجھ پڑجانے کا شدیدا حساس جس کی ساس کے بارے میں وہ جانتی میں کہ بل کر پانی بیٹا پڑجائے تو اتنا بولتی ہیں کہ فورانی دوسرے گلاس پانی کی ضرورت پڑجاتی ہے۔

جب رویے دیکھے بھالے ہیں۔ جب مزاج مجھ میں آچے ہیں تواس طرح کے تاسف وطال محض اپن فیتی توانائی کانے کل زیاں ہے۔

دھارا جس طرح بہدرہا ہے بہنے دو .....مظلورا حمد نے تم سے قوت پکڑنے اور صبر کی لذت سے ہمکنار ہونے کے بعد عین فطرت کی زبان میں بات کی کیونکہ صبر فطرت سے دا بطے کا سب سے مضبوط واسطہ ہے۔ ''آپ تو مرد ہیں .....''عطیہ بیگم نے پھر کھے کہنے کی کوشش کی ۔





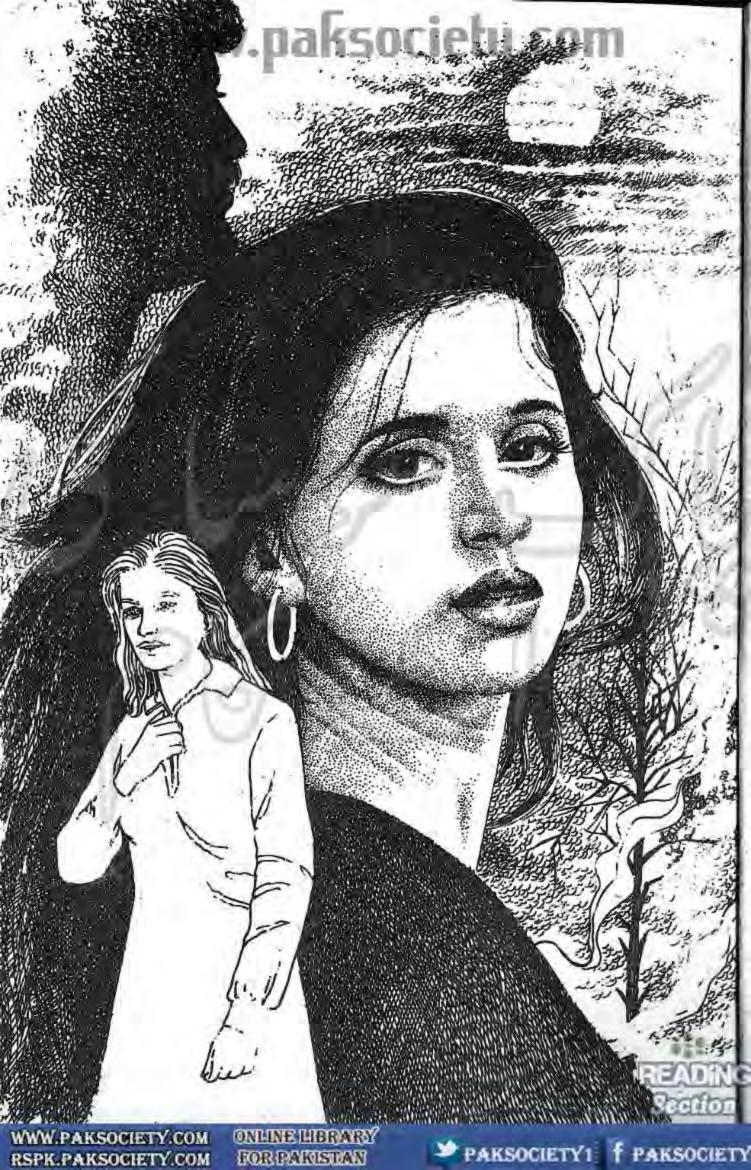

"مردانسان بيس بوتا.....؟"مفكوراحمة برجت سوال كيا عطيه بيكماب لاجواب ي موكئين \_

"جو کھیں پین آرہاہ، بیماری دمدداری ہے۔"

"سب سے بوی بددیانی ہے کہ ہم اپنے بوجھ وطونے کے لیے دومرے کا کا عدها جالا کی سے استعال

ں۔ '' ہماری آن مائش ہے، مبر ہماراراستہ ہے۔ ہم اللہ کی مدد سے اس راہ سے بھی گزرجا کیں گے۔'' '' جانے والی چلی گئی، اب اس کی بچیوں کوسنجال رہی ہو۔ وہی کام کردہی ہوجس کی توفیق اللہ نے دی

"جوجس كام كے قابل ہوتا ہے اے وى كام دياجاتا ہے۔" " ہمارے كھريس بچوں كى رونق ہے۔ فكر ہے ويراني نہيں ہے۔" يہ كه كرمفكور احمد بہت وقارے قدم وحرت این کرے میں بطے دکئے۔

"اس کحاظ سے تو میں بہت خوش نصیب ہول کہ جھے آپ جیسا بلند ہمت ساتھی اور میری اولا دکو جریان

مفکورا حرکے خیال کا رنگ عطیہ بیکم کواپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ بھول کئیں کہ کیا بات کرنے بیٹھی تھیں۔

" اشاء الله آپ بہت کیئرنگ خالہ ہیں۔ ہم پوری کوشش کررہے ہیں کہ بنگی کو کمی بھی طرح Risk سے بچالیا جائے۔ڈاکٹر علی عثان بہت پروفیشنل انداز میں چن کوسلی دےرہے تھے۔ بنگی کولیب ٹمیٹ کے لیے لے جاياجكا تفار

میں جس ڈاکٹر علی عثان کے روم میں بیٹھی ہی کے بارے میں مختلف تتم کے سوالات کرے کو یا اپنی تقویت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈر دی تھی۔ کیونکہ اے آٹارا چھے نظر نہیں آرہے تھے وہ محسوں کر دی تھی کہ ڈاکٹر علی عثان بہت مضبوط اعصاب پیشدوراورفرض شناس میجابیں۔ نه خود ناامید ہونا جانے ہیں نه دوسروں کوناامیدی کے گرداب من بعنسائے کا خلاقی جرم کرتے ہیں۔

مسیاخاموش بھی رہیں تو کیا .....دل بولنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

اس دوران ان کے پاس فون آرہے تھے وہ فون انٹینڈ کرنے کے دوران ایک نظر چمن پر بھی ڈالتے تھے۔ اس بے چاری خالیہ کی بے لوٹ محبت ماں جیسی شب بیداریاں، تڑپ، کوئی معجزہ ہوجانے کی جان توڑ بے قراری ....نے واقعی ان پر بہت کمرااثر چھوڑ اتھا۔

"Ary You Married?" سيل فون ايك طرف ركعة موئة ان كي مونثول يريول با اختيار سوال آ یا گویافون کرنے والے نے ان کو تی سے تاکید کی تھی کہ جوسامنے بیٹی ہے اس سے بیسوال کرو۔ ''چن جو پکی کے دھیان میں غلطال تھی چونک پڑی۔ بیانتہائی نازک صورت حال میں، میں کہاں سے

''جی .....؟''چن نے بہت اعتمادے جواب دیا۔

"اوه..... Good ..... آپ كاپ كتنے بيج بيں؟" ۋاكٹرعلى عثمان كو جيسے من كرواقعي بہت دلي خوشي

READING Section .



ہوئی می۔جوان کی صاف نظر دیاطن کی ترجمان تھی۔

" يجين إلى " جن في مرجع كاكر بهت آست وازي جواب ديا-

''اوه ...... نعنی شادی کوزیاده وقت خبیس موا''

'' آپ کے ہز بینڈ ایک مرتبہ بھی نظر نہیں آئے۔ غالبًا بہت بزی ہوتے ہیں۔'' ڈاکٹر علی عثمان کی ٹون اب ہمی پہلے جیسی تھی کو یا چن کے شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے سے آئیس کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔

چن کے طلق میں براسا کولہ چنس گیا۔

اللہ میں ہے اس براس ورد میں ہا۔ شادی شدہ عورت ساجی لحاظ ہے بہت مضبوط اور معزز ہوتی ہے۔لیکن اس کی حالت کمے میں یوں ہوگی جیسے آٹا فاٹا کوئی بکری رپوڑ ہے چھڑ کر بھیڑ یوں کے جھوم میں پھنس کئی ہو۔اور بھیڑ یے جشن کی تیاری کردہے

کھے تھا چیرے پر ..... ڈاکٹر علی عثمان کو صدود تجاوز کرنے کے جزم کا احساس ہونے لگا۔ 'I Am Sorry ..... مجھے اتنا پر سل نہیں ہوتا جا ہے تھا۔ ایکچولی آپ سے پیکی کی وجہ سے اتنی ملاقات ربے فی ہے کہ بے خیالی میں آب سے سوال کر بیٹا۔"

'' نو پراہلم ..... جی ..... ہز بینڈ واقعی بہت بزی رہتے ہیں۔ون میں آ جاتے ہیں۔اس وقت آپ نہیں ہوتے۔'' جَمَن کے سرے عزت کی رہنمی روایار ہار پیسل رہی تھی۔اس نے جھکے سے پیشانی تک تھینجی بے بیٹوٹ سے بھلے جہ ج كتفاعظيم تفاجس في رات كاس بهر صرف شو بركانام ياذكركرفي بربى اس مضوط في ين جميا كرميده كرا

تھیک ہے ..... ہوسکتا ہے کی دن جاری ٹائمنگ می کرجائے اور آپ کے ہزبینڈے ملاقات

"انشاءالله بي الجى مارے پاس بى ب-Survive كرجانے كى صورت شى تواسے يهال كي دن زسری میں رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا۔

چن نے ڈاکٹر علی عثان کی طرف دیکھا۔ امید تازگی، جذبے کی مجر پورتوانائی، میں اوپرایک راؤنڈ لے کر

آ تا ہوں۔میراخیالُ ہے اتنی دریش نرس بے بی کولیب سے لے آئے گی'۔'' اسٹیتھ اسکوپ اُٹھا کر گلے میں لٹکاتے ہوئے اپنے ای خاص پر دنیشنل انداز میں چلتے ہوئے روم سے باہر جا سی ر

چمن نے صرف نظروں کی حد تک ان کا تعاقب کیا۔ کری پردھراوجود گویا پھر کا بن چکا تھا۔ نسوانی پندار کی پیشانی پر چٹانی پھر پڑا تھا۔خون پھوٹ لکلا تھا۔اب پیشانی پر ہاتھ دھرےخون رو کنے کی شد تھد

اُبلنا پھوٹنا خون بھلاا ہے ڈکتا ہے؟ چہرہ بھگوئے گا۔ گریبان تک آئے گا۔ ملبوں رنگین تر ہوگا۔انگلیوں کے اشارےاورمنافق مسیحاؤں کے دونمبرٹو تکے ساتھ ساتھ چلیں تھے۔

" ہمیں کیا تیاری کرنا ہے۔ بیس تولہ سونا ایمن کے لاکر ش دھرا ہے۔ وس چدرہ ساڑھیاں ایک ایک مربت

READING Seeffon



vw.paks

کی پہنی ہوئی۔ گرم تشمیری شالیں ، سوئٹر ، کوٹ ، آ رفیفیشل جیولری ایک سوٹ نکاح کا ایک و لیے کا ، 100 بندوں کا

''آپ کیوں اتناغور وفکر کرنے گئے۔'' فردوس بڑی لگاوٹ سے حامد حسین کے بازو پر ہاتھ دھرے تسلیاں و ان میں جوار جنٹ شادی کے اخراجات برغور وفکر کررہے تھے۔

"مول ..... عامد حسين في لمياسا منكارا بغرا جيسي كاثري آ دها كلوميشر سے ريورس كى مو\_

"عام سے لوگ ہیں۔ وس بندرہ ہزار کا تکارح کا سوٹ و مکھ کر بھی خوش ہوجا کیں گے۔ اور جو ڈھیرسونا ديكسين كو موش عى كمال رب كاكم كرا معظم بين ياست ..... دوجار جوزى سيندل، 4-6 كا اور بيند

''ای لیے تو کہتے ہیں بیٹے کی بری بازار میں کھڑی۔'' فردوس بڑی تر عگ میں بول رہی تھی۔ گویا بہو پوتا بھی ساتھ جیزی میں لار ہی ہو۔

"ايمن كى سارى جيولرى تو تمهارے ياس بى ب تال اس كى مال كے كھر تو كي ميس ب\_ ياد كرلو ....."

حامر حسین کوخوامخواہ کے اندیشے نے ستایا۔ ''ارمے سوناا تنام ہنگا ہو کیا ہے ایک ایک گڑھی لینے جِا وَ تو دسِ ہزار میں ملے گی۔ وہ بھی جا ول برابروزن کی۔'' "ایک انگوشی اور چین اتو وه پینے رہی تھی۔وہ اس کی مال کے پاس بی ہوگی۔"

" خرج موري ..... پيال تو الى ك ياس بين - مال كى ايك أ دهنشانى رہے دين ان ك ياس " فردوس

نے حاتم طائی کی قبر پر لات جمالی۔

"ارے محکورصاحب مراہاتھی ہیں۔ جوسوالا کھ کا ہوتا ہے۔ قبر ش لیکر جائیں گےسب کھے ایک واماد ہی متھیا کے گا۔اب ایک بیٹی بی تو وارث ہے۔ بیٹیاں وہاں نانا کے تھرر ہیں گی تو اپنا جائز حصہ وصول کریں ہے۔ معکورصاحب کوئی احسان نہیں کریں گے ان پر، ان کی ماں زندہ ہوتی تب بھی تو دیتے۔ ' حامر حسین کی شیطانی کھورون خوب کام کردہی تھی۔

'' ماشاءالله آپ بہت عقل مند ہیں۔ بہت دور کی سوچتے ہیں۔'' فروس نے تو گویا میاں کی بلائیں ہی لے

ور مشکور صاحب نواسیوں پرخرچہ کریں۔ ہم اپنے پوتوں پر لٹائیں گے۔ "فردوس نے بوے نازے مسکرا کر شوہر کی ظرف دیکھا۔

'' پوتے …… پہلے بیٹے کا سوگ توختم کرو۔ وہ تو ابھی شادی کی بات ہی سننے کو تیارنہیں '' حامہ حسین کو اجا تك ياورك خاموتى اوركم كوكى كاخيال آيا\_

" رہیجہ کوآنے دیں پھردیکھیے گاہر وفت ہنستا مسکرا تا نظر آئے گا۔ سمجھا کریں دنیا کی شربا شرمی میں مند بنا کر پھر تا ہے۔ اِسے کون ساایمن سے محبت تھی۔ ذراسا بولتی تو دوجا رجڑ دیتا تھا۔ بیٹیاں پیدا کرنے کی مشین تھی۔ ایسی عورت شو ہرکو بیاری ہوتی ہے؟ ہونہہ.....

"خيراب الي بهي تبين ب، احساس تو كرتا تفاء"

"تمهارى خوشى كى خاطرد وچارلگاديتا تھا۔" حامد حسين كواب بہت زور سے نيندآ نے لگی تھى READING

اور نیندی میں اتن تا میروقوت اللہ نے رکھ دی ہے کہ بوے بوے مجرم نیندگی حالت میں مج اُ گلنا شروع دیتے ہیں۔

نیند ضداور ڈھٹائی کو یوں تو ڑتی ہے جیے سیلاب سے ہوئے درختوں کوساتھ بہا کرلے جاتا ہے۔

''جوان ......کم عمر ہیوہ .....جس نے جمعہ جمعہ آٹھ دن ساگ کی خوشیاں دیکھیں۔سرشاری کی کیفیت ادھوری رہی۔درمیان میں لا متناہی جدائی اور فاصلے ..... ہر دفت چھڑنے والے کی جدائی کا دکھ۔ ''دنہیں نہیں ..... مجھے تو صاف .....سلیٹ جیسا ..... سچے موتی جیسا شفاف دل چاہیے کوئی ٹوٹ کرچاہیے۔ محتوں کے باب میں اب منافقت ہر داشت نہیں ہوگی۔کوری مٹی کے پیالے جیسا دل، جس میں ہرآن محبت کا

رت عما و-

" ''بانوآ پا۔۔۔۔۔ کچھ دیر آبل وجیبہ کے قسیدے پڑھ کرثمر کا ذہن اُلجھا کرجا چکی تھیں۔ "ار بے صورت و یکھو جیے شخشے کی بول میں تازہ تہد۔۔۔۔۔قد و یکھو جیسے ما بتا بی جیونی ہے۔اورشادی شدہ ہونے کے باوجودالی حیا کہ ہرونت اپنے آپ کو لیپ سیب کردگھتی ہے۔ خانمانی رئیس لوگ۔۔۔۔ بٹی کو کار ڈرائیورا لگ سے دیا ہوا ہے۔ اس کی اپنی کارہے جہنے میں ساتھ لائے گی۔ سنا ہے ان کا مری میں کوئی گیسٹ ہاؤس بھی ہے۔اس میں دونوں بہوں کا حصہ ہے۔ بیٹے کا بتارہی تھیں کہ اس کوشاوی کے بعداس کا حصہ دے ولا کرفارغ کردیا تھا۔

بانوآ پاایک بہترین بیلز مین کی طرح پروڈ کٹ کی خوبیاں گنوار بی تھیں اور ٹمر کا ڈبن صرف بیوہ میں اٹکار ہا۔ اس کو تو ڈپریشن کے دور ہے بھی پڑتے ہوں گے۔ ٹی ٹی شادی ختم ہو کی بڑیجٹری بھی تو قیامت ہے۔ 22' 23سال کی ٹائجر بہکارلڑ کی اور بیوہ ٹمر کا دل کسی طور مان کرنیس دیا۔

بیڈروم میں لا تعداد معرکوں سے گزرنے کے بعداب وہ کسی نے محاذ کی طرف جانے کے تصورے بھی خوفز دہ تھا۔

"شایدا سے پہلے والایا دا آرہا ہے۔ای لیے اتی چپ چپ ہے۔" دور ن کا اور کا میں میں کا میں اور کیا ہے۔ اس کے ایک کے اس میں کا ک

''اس نے کھانا ٹھیک ہے تہیں کھایا۔ شایدڈ پریشن جس ہے۔'' ''اونوہ ..... بہت کام نظے گا۔اس ہے تو لا کھ درجہ بہتر ہے کہ جس تماجیسی ہے وقوف ومعصوم لڑکی ہے شاد ک کرلوں۔ایک اچھی لڑکی کو تحفظ کا احساس ل جائے گا۔ بھی ماضی کی بات چھیڑے گی توایک بلکی ڈانٹ پرخاموش بھی ہوجائے گی۔ بھی ہوجائے گی۔

" ہے...... ندا ..... درمیان میں کہاں ہے آگئے۔" بےخواب آگھیں جرت سے ساکت ہونے لگیں۔ "لاحول ولاقو ق ..... میں نے تو بھی غلطی ہے بھی اس پر پہندیدگی کی ایک نظر نہیں ڈالی۔وہ اپنے ہی خیال ہے بدحواس ہوکراٹھ کر بیٹھ کیا۔

ہے براواں ہورا طربیط ہیں۔ اسے واقعی اس خیال پر دلی ندامت می ہونے لگی کہ رات کے اس پہرا سے ندا کیوں یاد آئی ..... شایداس لیے کہ وجیہہ کے نقائل کے لیے دوسرے کنارے پرکوئی اور بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ یا پھر عمر کی مماثلت کے باعث اسے ندا کا دھیان آگیا تھا۔

ووشيزه 🕦

Section

وجیهد بیوه تقی اور ندا کنواری .....از حدشریف .....جس کا جُوت اس کا پرُوس تفاجو نداسے بیار کا اظہار کرتے او دیکھنے والے کومسوں ہوتا کہ انہیں بیار کی کتنی بیاری اور عزبز ہے۔ جس سے بیار بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اس کی عزت بھی ..... پر دسیوں سے زیادہ مغبوط کو ای کسی کی نیس ہوتی۔

'' یا پھر .....اس سے بھی بڑھ کر گواہی اپنے دل کی ہوتی ہے۔ صاف شفاف بلور جیسے دل والی لڑکی .....کھی اس کے دل میں جما کلنے کی کوشش نہیں کرے گی جہاں چن کے دیے ہوئے زخموں کی کثرت کے سوا دوسرا کوئی نیں نہید

نشان س

انتخاب آسان فعا كرمراحل كزے تھے۔

مردان فضیات کے تحت اُلگ شریف پاکباز کم عمرسب سے بوھ کربے دقوف سادہ کالڑی ... عمو مامردوں کوسادہ بھولی بھالی بیوی سے بوی سہولت رہتی ہے۔ دوچار حسین فقیرے کہددیے اور جان چیٹر الی بیوی اسکے دو دن تک بدمست اور بیا ہے ماکوسید ھے کرنے میں معروف بے دقوف اور حسین بیوی تو مرد کے لیے جنت کی حور موتی ہے۔

ول بہلاتی رہے۔۔۔۔۔مسکراتی رہے خدمات بجالاتی رہے۔بس کچھسوال جواب نہ کرے۔ تمریذات خود بھی بہت شریف اور ہا کردارانسان تھا۔اس کے زندگی میں بھی خفیہ معاملات نہیں رہے۔ مگروہ ایک بہت مشکل شادی اور ذہین مورت ہے گزرنے کے بعد صرف Relexed ہونا چاہتا تھا۔ وجیہہ سے شادی

كرفي كالوسوال بى پيدائيس موتااى .....

چن کاغرور وجیه سے نہیں ..... صرف ندا سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ''لیکن ..... کیا ہمکن ہوگا ..... ندا کا نا نا 'اوہ گاڈ!'' ''مفکور صاحب کی دویٹیاں دودا ماد۔''

ايك كوكني كاچوٹ كل كى۔

دوسرے كورناكى چوك.....

جس کھرح بخل اورا بمان ایک دل بیں اسٹے نہیں رہ سکتے۔ای طرح اُنااور محبت بھی ایک دل بیں بسیرانہیں کرسکتیں \_بستر وں کے شراکت دار بدلنے کی صورتیں بن رہی تھیں ۔ا عدھے دل سفیدلاٹھیاں ٹول رہے تھے۔ ★......☆

نورالعین نرسری میں تقی ہے چن کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا نام ونشان نہ تھا۔ بھی نورالعین کی طرف جانا ، بھی تمر کی طرف، زمین ہے آسان کی طرف ایک برف کی چا درتی ہوئی تھی۔ خور تنگ

خاتواگرچه بمیشه وی مگراس بار

وہ رہی ہے کہ ہم سے انہیں گے بھی نیس

جائے کب کا حاصل مطالعہ شعر یا دواشت کے روزن سے جھا تکنے لگا۔ جواس وقت اس کی کیفیات کا تھمل ترجمان تھا۔

ای کمنے اس کے بیل پر بیل ہوئی۔ دل بڑے زورے دھڑ کا۔سکڑا،سمٹا پھر پوری قوت ہے پھیلا۔ '' آخر۔۔۔۔خیال آئی گیا۔۔۔۔اس نے خوش گمانی کا ہلکورامحسوں کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیل فون اٹھایا۔

ELIBRARY

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

Regilon

مرسائے ای کالفظ بلیک ہور ہاتھا۔ ''السلام علیکمای .....''اس نے گہری سائس لے کرکال ریسیو کی۔ ''ولیکم السلام .....جاگ رہی ہو۔نورانھین کی طبعیت میں پچھ فرق ہے؟'' عطیہ بیکم کی متفکر آ واز ساعت ہے ارانی "ابھی تو زسری میں بی ہے ای .....کوئی خاص امپر وومنٹ نہیں ہے۔" چن نے تھے تھے ول شکت اعداز

مين جواب ديا\_

" بهت دعا تين كرري مول .... الله .... الله على خبر ستائے تم مجى اپنا كھريار چيوژ كربيتى موكى مو\_تمهارى بھی فکر کی رہتی ہے۔ "عطیہ بیلم کے لیجے سے نظرات بارش کی طرح برسے محسول ہوئے۔

"ای ....اس بی کی پیدائش سے پہلے آ یا جن حالات سے گزری ہیں۔وہ تو بیابی ہے۔ان کے اسے اعد كي يهي بيا تعاب بي كوكيا ديتي .....نه خوراك ك وريع بي كو يحد ملانه روحاني فيض پينجارا بي و يريسنه ماي اليي بى كاليق كرسكتي تحى بين كے ليج مين آنسويوں موسے كويا قرض خواه أدهار كھائے بين تھے تھے كہ موقع لے اور قرض وصولی کو پیچیں ۔ تھیک کہدرہی ہو۔ تمریکا فون بھی آتا ہوگا۔ طاہر ہے بیوی گھر میں تبین ہے مرد کو رِیشانی تو ہوئی ہے۔اللہاسے اجردے۔بہت تعاون کرر ہاہے۔اب اسے دعابی دے علق ہوں۔

عطيه بيكم بول ري ميس چن كي واسول يربرف جمتى جاربي مي

میری پوری زندگی بددها بنادی کی دعا کاحی دارتو نمیس

" محراس وقت بيربات آپ كوكيے بناؤل؟"

ماں کی آ واز دکھ کے موسم میں ٹا محے ادھیرویتی ہے۔ول بحرا موتوماں کے سامنے آنسو بہانے کا اپنائی لطف ہے۔ گر مال خودرور بی موتو اس کے سامنے روتا گناہ ہے۔ اس نے جلدی سے خدا حافظ کہ کرفون بند کردیا۔ كيونكدا سيخود يركنزول كرنابهت مشكل لكرباتها

سیل فون ایک طرف مچینک کروه تکیے پراوندھ گئے۔ یوں جیسے مجدہ کی حالت میں ہو۔ پھر بری طرح تڑپ تزب كررونى او يح ورج كاسلاب تفاخطرے كانشان كراس كرچكا تفات بى روتے ہوئے آس ياس كا ہوش میں رہا۔ شایدوفتی طور پراس کا رشیۃ زبان ومکان سے آ زادہو چکا تھا۔

ہر سکاری کی بھٹی نے کل رہی تھی اور ماحول سُلگ رہاتھا۔ ''ایکسکیو زمی .....میم .....آپ کیوں رور بی ہیں۔ پچی کوآپریشن کے لیے لیے جارہے ہیں۔انشاء اللہ، بہتری بی آئے گی۔آپ کیوں اتن ہوپ لیس مور بی ہیں؟"

اس كى مر پرسىر كب مسلط موكى اسے پتائى نەچلاراس نے كھيرا كرسرا شايا تۇرىپ سىجادسان بھى

سامنے ڈاکٹرعلی عثمان بہت متذبذب کیفیت میں بوی گہری نگاہ سے اس کی طرف و مکھ رہے تھے " بيه بچى كى مال جيس بـ ....خاليه بـ .... محررونا تو مال جيسا بـ اليى خاليةو شايد بى موكى - " " يكس طرح رور بي بيدونا بحداورطرح كاب\_اس روني مي بهد خاص بات بيدي آسوبهت

من فتر ہیں۔ بیاب ساختلی میرے اختیاری بہت بامعتی ہے۔ ڈاکٹر علی عثان کواس کے آنسو بہت پُر اسرارلگ

www.paksociety.com رے تھے۔اس لیے بھی کہ ابھی تو اسے تاز ، ترین پچویش کا بچوعلم ہی ٹیس تھا۔ بچی کرمری پیس تھی متعلقہ زس بھی سورى .....بس يونى دل پريشان مور باب-اتئ معصوم اتن چيونى ك بي بى .....كن مشكل وقت سے كزر ہے۔ چن ڈاکٹرعثان کی معنی خیزنظر سے نظر چرا کر گویا آنسوؤں کی وضاحت پیش کرنے گئی۔ ''اللہ بہتر کرےگا۔ایک تھنٹے بعد بے بی کا آپریشن شروع ہوگا۔آپ کواب پہلے سے زیادہ ہمت سے کام اورنیہ بات آپ کو بتانے والی تونہیں کرمیجا کوشش کرتے ہیں۔ محرشفا تو اللہ بی دیتا ہے۔ وہ بہت ول سوزی ہے چمن کوحوصلہ دے رہے تھے۔ میم آپ کا دُسٹر پر آ جا ئیں۔ آپ کوایک فارم فل کرنا ہے۔ نرس ڈاکٹر علی عثمان کے برعکس پروفیشنل اور شینی انداز میں مداخلت کرنے لگی۔ "اوه .....يس بليز ..... أو اكتر على عنان ني بعي عناط اعداز عن اينا اعداز تبريل كيا-اور آنسوول ك محرے خودکو چرانے کی کوشش کرتے ہوئے تیزی سے باہر مطے گئے۔ چن تثویی سے چروساف کرنے گی۔ مادير بسطري جلاكيا\_افادا كا كا ☆.....☆.....☆ مجمى بحى كاؤں من مدتوں بعد ميله لكتا ہے۔ ميلے كى خركے ساتھ بى كاؤں كا ماحول يكسر تبديل موجاتا ہے۔ ما تیں بچوں کوعید کے کیڑے پہنا کر میلے میں لائی ہیں۔خود بھی کب کب کے سنتے ہوئے کیڑے پہنتی ہیں۔ بجول كوادهم أدهم كر كلومتي بين-چىددنوں كے ليے گاؤں عروس البلادين جاتا ہے۔ مجرای گاؤں میں مرتوں بعد کالی آ عرص بھی آ جاتی ہے۔ ہر چیز پوری قوت سے ہوا کے زور پرا کھڑنے لگتی ب-درخت بحى اكمرت بي ادرياؤل بكى-ماؤں کے ہاتھ سے بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں۔وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارتی ہیں۔ بچے جواب کو پکارتی ہیں۔ بچ جواب بھی دیتے ہیں مگرآ عدمی کی شوں شوں ناگ کی طرح مصوم کمزور آ وازوں کو دیاد تی ہے۔ مربالا خرا عرص رك جاتى بـ رشتے، بے ، رابطے سباوٹ جاتے ہیں۔ چن لال آ عرص سے گزر کر کالی آ عرص کے مرسلے سے گزری تھی۔ لىقى نورانىين كى ۋىلەباۋى اس كى كودىش تى\_ برقرمونا تفا ..... ادهوري ذات ..... ادهوري نشوونما ..... كمزوردل ..... READING Sporton

جر .... وناهن آنے سے پہلے بی یاش یاش .... زندگی کے لیے مال کی دعا سے محروم بے مالیک ذات.

میجاتو بمیشه انجی باتیس کرتے ہیں ..... تقدیر تونہیں لکھتے .....

وہ آ محصیں محالا نے ورائعین کے مردہ چرے کود مکھر ہی گی۔....

مال سے ملاقات کا خوشکوارا حساس اس کے معصوم چرے پر تقش ہو کیا تھا۔

سكون كاعرفان إس شرخواركے چرب يريول شبت تھا كەمصورمصورى سے توبدكر لے۔

اس لطیف مطر کوئسی خاکے میں پرونا کسی تصویر کش کے بین کا روگ نہیں تھا۔ البتہ اس لاز وال سکون و مسكرا بث كود كي كرموت سے بيار كا جذبه ضرور الجرسكا تفاراس نے جنك كرنور العين كى سرد بيشانى براين ہونٹ رکور ہے۔

یوں جیسے برف ہوش بہاڑوں سے آنے والے ہوا کے جھو تھے نے اس کے بونٹوں کوچھوا ہو۔ ڈاکٹر عثمان

اس عدوريس تق

وہ اس کی کیفیات ملاحظہ کرد ہے تھے محر قریب آنے ہے کریزاں تھے۔اس لیے نہیں کہ وہ جموثی تسلیوں ے شرمسار تھے۔اس لیے کہ وہ اس مرسلے کر زنے کا انظار کرد ہے تھے۔ انہوں نے اپنی پیشہ دارانہ زندگی میں بہت ی ما دُس کوسلی دی تھی اور گود میں مردہ بچوں کے وجود بھی ..... بیاتو

پرمعصوم کی خالتھی۔

اس کے چرے پرایک معنی خرسکوت تھا۔

تابوت سكينه جيها يُرامرار سكوت .....

تابوت سكينه كے تبركات عصا عمامه تؤرات كى تختيال ..... طور كے دارونياز ..... اس دنیامین بے شاردل ایے ہوتے ہیں جن میں سے ہرایک تابوت سکینہ کا استعارہ ہوتا ہے۔ بہت لوگ ایسے دل کے پیچھے پڑتے ہیں ۔ کھوج کرتے ہیں۔ مرصندوق فہیں کھاتا۔ كي تقا ..... كيا تقا ..... كي تحريبين آئى .... جي جاب اي قدمون براوث كير

یا ورعلی الصباح آ محیا تھا۔ بڑی بات تھی۔ بچی کی مدفین بہت خاموثی سے عمل میں آئی اس لیے کہ دونوں معصوم بچیوں سے بیہ بات فی الوقت پوشیدہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ جو پہلے ہی مال کی جدائی کے صدمے سے ووجا رميں۔ باپ سے دور ميں ۔ حالات سے خوفز دہ اور مہى ہونى ميں۔

بیصائب مشورہ بھی مشکوراحمد کی طرف بی ہے آیا تھا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوکراس صورت حال ہے بھی

صركرتے ہوئے كررجاؤ عمسية بين خوتى مناتے ہيں-

باوررى كارروائيان نباه كرجو بحثيت باپ اس كى د مددارى بنى تقيل يون سرجهكا كرمنظرے عائب ہوكيا۔

www.paksocieti

جیے کوئی راہ گیر پیچے ہے آ کر تیزی ہے آ کے نکل جائے۔مفکور احمدائے معمول کے مطابق بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے چکے تھے۔ چن کی دنوں کی شب بیداری کے بعد لیٹی تواسے اپی سدھ ندری ۔ اس پر عطیہ بیگم نے بھی بہت اطاقی ک بھی بہت اطاقی کہ اس کے مرے تک سی تم کی آ جث ند پہنچے۔ اولا دکی پُرسکون گہری نیند مال کی توانا کی کا

بچہ پُرسکون سور ہا ہوتو مال کی سٹری جارج ہوجاتی ہے۔

سوگوار محول میں بھی وہ اتنی فعال ہوگئیں کے ضروری کام جلدی جلدی نمٹانے لگیں۔اور خیال ہی نہ آیا کہ چن مار مصرف كسرال يا شوہرنے الجى تك تعزيت بى نہيں كى عظيم دكھ پہلے ذات سے دشتہ جوڑتے ہيں۔ پھردشتے وارول سے۔

'' کیسی معنی خیز... ۹. لا متنابی، بے رحم، جامد، ساکت، غیر متغیر، خاموشی تقی۔ آندهی کے تیز جھکڑوں کے دوران ایک غیرمحسوس ساوقفہ محی ضرور آتا ہے جب تیز جھکڑ وقتی طور پر ملکے پڑتے ہیں چرے سرے سدت من من من ا جاتے ہیں۔ فجرے کھے پہلے نیندٹوئی تو بہلاخیال میں آیا۔

"اتنے دن گزر گئے۔اس نے اپنی اُٹا کے پیمن کو پیل کررابطہ کرنے کی کوشش تو کی تھی اس وقت غصہ شدید تھا " سر مدالت سر سر سر

بعدين تو محدخيال آسكنا تفار

اس نے گہری سانس لے کر بستر چھوڑ ویا تھا۔ کمرے میں نظر دوڑ آئی۔ ہر چیز اپنی جگہ برتھی۔ تورانھین کی چیونی مولی ضروریات کی چیزیں اب کرے میں جیس اس کا فلاسک، دودھ، باسکٹ، بیک، فیڈر، ٹاول، نيكن، آئل، يادُوْر، نيك .....عطيه بيكم نے كمال ہوشياري واحتياط سے سب مجے سميث ديا تھا۔ تب اسے خيال آیا کہ وہ دے بعد متنی گہری نیندسوئی تھی کہ مرے میں اتنا کام ہو کیا مراہے پہندہی نہ چلا۔

عطیہ بیکم کی بلاک احتیاط احساس ای جگہ ..... مگروہ ابھی تک نورانعین کی خوشبو کے دھارے میں تھی۔ اتنے دن اسے سینے سے نگا کررکھا کہروح میں اس کی خوشبوطول کر گئ تھی۔اسے اپنے وجود سے نورانھین

کے ملیوں کی میک آ ربی گی۔

چند کمے اینے دونو لیا تھ پھیلا کرخورے دیکھا۔اور آ تکھیں ڈبڈیا کئیں۔ " خاله کو چپور کر چلی کئیں۔ تھیک ہے بیٹا۔ مال مال موتی ہے خالہ خالہ موتی ہے۔ ایا .... اب تو خوش مونان.....نورانعین اب شهارے یاس ہے۔

طاموش آنسور خسارول پر شیکے اور اس نے آ جسکی سے پوروں میں جذب کر لیے اور وضو کی نیت سے واش

روم کی طرف پوھی۔

آ م يوصة بوصة معا خيال آيا ..... والس بلى ايناسل فون الفاكر ديكما يولى مين ..... كولى مس كال ..... كي نبيس تفا\_ دو جارميتي ساور كميني كے تتے جن ميں بہت يُركشش آفرز تعيس - 10 رويے ميں چوہیں کھنٹے مفت میں بات بھنی ہوسکتی تھی۔اور تین روپے میں ساری دل کی باتیں بھی کی جاسکتی تھیں۔ پچھونہ چھوڑ و .....مب كهدوو "

روسسب ہے۔۔۔ اور پھرسب کہنے کے بعد .....؟ چن کے ہونوں پرافسر دہ اور تکی مسکراہٹ کابڑا تاریخی امتزاج اترا۔

READING Pagilon



"مب كهيديا..... كِي بحل مَه جِعورُ ا\_"

"ای جان ..... آپ کے لیے کیا یکافی نہیں کہ ش آپ کی خوشی کی خاطر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔اب آپ مجھاس طرح Bound نہ سیجے کہاس سے کراو ..... یا اُس سے کراو ..... پہلے بھی میں نے آپ ہی کی پیند کی لڑگی ہے شادی کی تھی۔

ثمرناضة كي ميز ربيانوآياس بالكل صاف صاف بات كرد باتقار بانوآ يا خوشي وحرت ع ثمر كاعدر

بهت بوی تبدیلی و میدری تعین \_

میلاب اتر کیا تھا۔ آ ندھیاں تھم کی تھیں۔ زندگی آ مے کی طرف دوڑنے کے موڈیس نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی يدى سرعت كساته ..... يعيد اكما أف يس بارن والا ببلوان ايد آخرى واؤير جان الوا و اس او اتى جلدي مي كمآج شادي مواورنوي ميني يج...

سائنس وليكنالوجي كى اس ترقى في فطرت كوابحى تك عاجز نبيس كيا تفاكدكو في كيميا في غذاجو يولثرى فارمز مين استعال مولى ہے۔ دھڑا دھڑ انٹرے دھڑا دھر بجے ....اى ميٹرن بركى حامليے ميں دن ميں بجدوسول لرکے دومری شادی اور پھر بیچے کا انظار ..... کم از کم ایک سال تو جاعلسل انظار سے گزر ماہی تھا '' چلوٹھیک ہے۔تم جس سے بولو کے وہیں رشتہ کرنے چلی جاؤں گی۔ تمرابھی توجمہیں ویکھنے ڈھونڈنے ين بي تائم لك واحكا

" باور کھو بیٹا .....اب مارے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل وفت نہیں ہے۔ پہلے ہی ایک منوس نے مارابہت وقت ضائع کیا ہے۔ بانوآ یا کوشوق کی انتہار آنے والی رکا وٹ سے از حد کوفت مور بی تھی۔ میں آج ہی آپ کواس لڑی سے ملوائے لے جاؤں گا۔ آپ بے فکرد ہیں۔ باتو آپا کے ہاتھ سے کافی مگ چھوٹے چھوٹے بچا۔ آ تھے ہا رکڑر کی طرف یوں دیکھاجیے اس کے دیمی اوان پرشک ہورہا ہو۔

"ائے ہے اس جم جلی کے صدمے کی وجہ ہے کہیں اس کے دماغ پراٹر توجیس ہو گیا، پہلا خیال تو یمی آیا۔" " يهلي هيكوني چكرچل ريا تفاييرًا ..... اليي بات تحي تو مجھے تو بناديتے۔ پھر بيدة حول محلے ميں انكا كر كيوں بجا

رے تھے؟" بانوآ یا ہوردم بخودمیں۔

" كوئى چكرنيس چل رہا تھااى ..... من نے تو آج سے ايك دن پہلے اس كے بارے ميں سوچا تك بيس تفا۔ آپ جانتی ہیں میں جمی آپ سے جموث تہیں بولٹا۔ ٹمرنے اپنی چائے بناتے ہوئے بہت مسینی اعماز میں بات کی ۔ لگ بی بیش رہاتھا کہ وہ اس وقت مال سے کسی جذباتی اور نازک مسئلے پر بات کر رہا ہے۔ ، '' تو بیٹا ۔۔۔۔۔ پھرایک وم سے وہ کیسے تبہارے خیال میں آئے گئے۔'' با نوآ پاسٹ شدر تمرکی شکل و کھیر بی تھیں۔ " نظرية ضرورت كے تحت ..... اچھى اڑى ہے ..... كم عمر ہے، بے وقوف ہے ميرا مطلب ہے سيدهى سادی ، نیک شریف لڑی ہے۔ بہت مشکل میں ہے آپ کو بہواور مجھے بیوی چاہیے۔اوراے احساس تحفظ اور جارد بواری شرنے باتو آیا کی آسلی کی خاطر کھالفاظ بوجھ کی طرح ادا کیے۔

" بيپاشكل صورت كي كيسى بي؟ خاندان كيها بي؟ كهال رجة بين؟" بانوآ يا محاورتا آج نكاح كرنے كى یات کرتی تھیں مگر یہ سب بچھا تناا جا تک اور تیزی میں بھی ہوسکتا ہے بیاتوان کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا۔

> READING Section

''امی .....میں نے وکیل سے طلاق کے پیپرز تیار کرنے کی ہات کر لی ہے۔ میں جاہتا ہوں طلاق کے پیپرز کے ساتھ میری شادی کی خبر بھی اس کول جائے ۔ ٹمر نے جائے کے دو تین کھونٹ جلدی جلدی لیے۔ عورت نے مردکی مردائلی کوگالی دی ہوئی تھی۔

تخته دار ير بهانى كا بهندا كلي بن برا موا تعار جلاد عائب تقا-

میں وشکل وصورت خاندان کی پڑی ہوئی تھی۔وہ جائے کا کپ رکھ کرکری و تعلیل کرتیزی ہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ کیا۔

"كيابات بشاه تى آپكى سىسان كى

" ماشاء الله مرابيثا دوسرى شادى كرنے يوں جارہا ہے جينے كونے كى دكان سے پان لينے ..... " بانو آپا كو اچا تك كامياني كے نشے نے اپنے مصار شي لے ليا۔

'' چڑھاوے کی جادریں، منت کی دیگیں، مررسے کی مٹھائی، اب وہ اپنی نذریں نیازیں مرتب کررہی تھیں۔شاہ جی کوایک لا کھ تو ویسے ہی اقساط میں پہنچا چکی تھیں۔

☆.....☆.....☆

"" من تا بجھ نا تجربہ کار بکی ہو۔ بید نیا بہت طالم ہے۔ کمز در قورت کی پشت پر طاقتورز وردارگا سہارا ہوتو لوگ اس کی طرف آئی کھا تھا کرد میکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ پھرشرع ش اجازت ہے کوئی قباحت نہیں۔" شہر حسین ہائیتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں ندا کو قائل کرنے کی سعی کررہے تھے۔ نیم مفلوج جسم و ذہن

دانائی ہے محروم ہو کر صرف شیطانی وسواس اور مسلحتوں کے دائرے میں چکرار ہاتھا۔

عدا کی شرکیانوں میں اگرچہ جوار بھا تا اٹھ رہا تھا۔ تکراسے اس وقت اپنے اختیار وقوت کا ٹھیک ٹھیک انداز ہ بھی تھااور شبیر حسین کی بے بسی کی انتہاء بھی معلوم تھی۔ شرع کی بات کرتے ہیں تو نا نا جان س لیں شرع کسی لڑکی کو نکاح پرمجبور نہیں کرتی ۔ بس آپ اس بات کوشتم کریں۔

" ووعیاش بدهااب ورااس کیٹ کے سامنے سے گزر کرتو دیکھے۔ پیٹرول چیز کرآ ک لگادوں گی۔ "شیر

حسین تواتی خوفناک دھم کی پرتقرا کررہ گئے۔

''ارے تہارے ماموں کئی قابل ہوتے تو ہم یہاں تک پہنچے ہی کیوں ۔۔۔۔اپ بیٹے ہے بیاہ کے تھے گر وہلعون بھی انگریز سے شادی کر کے بیٹھ گیا۔ ہمارے یا وُں تبر بیں لنگ رہے ہیں۔ کب تک تہاری چوکیداری کریں گے۔ شبیر حسین کی آنکھوں ہے آنسویوں بہد نکھے گویا پھروں سے چشمہ پھوٹا ہو۔

"' ناناجان .....جوان فوجی جنگ اڑنے جاتے ہیں۔شہید ہوجاتے ہیں۔ان شہیدوں کی بیوائیں بھی جوان ہوتی ہیں۔ساری زعدگی دوسری شادی نہیں کرتیں۔آپ جیسے خوفز دہ لوگ عورت کاستیاناس مارویتے ہیں۔ڈرا

ڈراکرموت سے پہلے ماردیے ہیں۔"

"اگراب آپ نے بھیم صاحب کا نام لیا توسمجھ لیں۔ میں ان کوجان سے مارکر چودہ سال کے لیے جیل جلی جاؤں گی۔ "بیکہ کروہ پاؤں پختی اپنے کمرے میں جلی گئا۔

ب کرور' من رسیدہ' مفلوج بوڑھا ہے بھی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کسی دست شناس سے سوال ہوا ہاتھ کی کلیروں میں سب سے طاقتور کلیر کس کو کہتے ہیں؟ دولت کی کلیر .....شہرت کی کلیر .....قسمت کی کلیر .....؟ قوس سلیمانی' ایکا اللہ کا آیا۔

(دوشره 48)

Section .

اسارا اسكوائز فرائي اينكل سركل جال دست شناس مسكزايا وربولا\_

"سب سے پہلے بے جارے کے د ماغ کی کیر ضرور د کھے لیجے۔"جس انسان کا ذہن ساتھ چھوڑ چکا ہو۔اس سےافلاطونی باتیں میں کی جاسکتیں۔"

اس لي عدان اعدر المحض والى وحدث ناك في إكاركوا عدى روك ليا اب اس نانا بر عد فيس ترس آرباتخار

☆.....☆.....☆

" اے ای جان .... بیکیا کہدری ہیں .... وجیہے اچھی لاکی تو مل می نہیں عتی \_ لگتا ہے کسی مکار جالاك الرك كا جادوچل كيا به بعائى جان پر كهال تو دوسرى شادى كان كرمتے سے اكمر جاتے تھے كهال ..... بیم کوچا کرتے می دوسری کرنے کے لیےدوڑے ....

"اى جان ..... كى جي وكى يوا چكرى لكرى باكرى الكرى الكرى المان اواى جانى بولنے كى \_چمنا كے سے بيوں كا محل زمین بوس بوا تھا۔ وجیبہ کو بھائی کے روب میں ویکھنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔

" جانے تنی کانٹی بیٹل ڈشز کے تجربے سے گزری ..... پیدیناوہ بنا بھا کم بھاگ پلیٹ لے کر پیٹی۔ بہانے

ے شایک برساتھ لے تی۔ ہزاردو ہزارتھا تف برشنڈے کردیے۔

الله جانے شمر کس شاطرہ کے پیشدے میں چینس کیا۔ کہیں چن کی بھی کوئی استادی نہ ہو۔ گھر، دولت، بینا ..... سب باتھے کیا۔افشال کے واس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔

" دھرج بیٹا .....ارے شکر کرو۔اس نے دوسری شادی کی حای تو بھری۔ با جھ بخرے جان تو چھوٹی الله في جاباتوا مكلي برس يوت كاعقيقه كرون كى اوراخبار من فو تولكواؤن كى ـ

بالوآيا كاجوش وخروش ديدني تفا\_

''بس گردیں امی جان ..... آپ تو بہت ہی سیدھی ہیں۔ بدایک دم سے بھائی کول کہاں گئی؟ بھائی کو مجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ امی جان لگنا ہے ہم پھر کسی غلاجکہ سیننے جارہے ہیں۔افشاں کسی طور بہتر کی ہضم سے بیر کرد میں میں اس کا بیار کہا ہے ہم پھر کسی غلاجکہ سیننے جارہے ہیں۔افشاں کسی طور بہتر کی ہضم كرنے كوتيار تين كى۔

" بادكى موكى مو ..... ين كون سا الكوشى يبنانے جارى موں لئرى و يكھنے بن حرج بنى كيا ہے تبين سجھ آئى

بعائی فیصلہ کر بھے ہیں تو آپ کو لے جانے کی بات کردہے ہیں۔ای جان دیکے لیس۔بدیہت بوارسک ہوگا افشال کا دل بری طرح پیر پیرار با تھا۔ چن کی مروت رواداری مبرو برداشت نے اپنی جگہ تو بنائی بی تھی۔دلکاچورشورتو مجار ہاتھا۔آنے والے کی ناپندیدہ حادثے کے اندیشے توجگار ہاتھا۔

☆.....☆

"اى ..... آپ يد نيل كيا كياسوچ كرخودكو ألجهاتى بين - ثمركوتين چاردن كے ليے اسلام آباد جانا تھا۔ ميري روز بات موجاتي ب-نورانفين كي ذيته والدروزوه يهال تضيي بيس اوراي جان كانو آپ كوپية يى بوده تواسين بيدروم سے عى بہت مشكل سے تكلتى ہيں۔ان كوتو ميذيكل چيك اپ كے ليے لے جاناى بہت بردا مرحله بوتا ہے۔



READING Starton.

چن عطیہ بیلم کو بچوں کی طرح بہلاری کی۔جواس بات پرجیران اورا اسردہ تھیں کہاستے بڑے حادثے کے بعد بھی سرمیانے سے کوئی تعریت کے لیے جیس آیا۔ مال کا دل بہت بولنا ہے۔ مال کے اعریشے اکثر بے بنیاد نہیں ہوتے۔بظاہرسب تھیک تھا۔ چمن بہت پُرسکون ہوکر مال باپ کا ساتھ دے دہی تھی۔ ود مر .....ريشم كى دور من كبيل كوئى كانته بحى چيدرى كال منظر میں سکوت وسکون تھا۔ تکر کو یا کہ طوفان سے پہلے کا ہولنا ک سکوت اگرسب پچھٹھیک تھا تو پچھلے پہر نیند منظر میں كيول توتى تحى؟" چىن كادھيان اچاكك كيول أتا تفار كليج سے ايكسكارى ى كيول تكلى تقى دل بہت بولتا تفاريني ایک بات جوان کوبہت زیادہ کھیٹک ری تھی وہ یہ کہ چن سے تھر میں اس اعداز میں معروف ہوجاتی تھی جیے شادی سے بہلے معمولات نمٹاتی تھی۔ اے شوہر کے گھرجانے کے خیال سے کوئی ہات یا ذہیں آتی تھی۔ وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی کہ مایوں کا زرد جوڑا پہننے سے پہلے چن ای طرح گھر کے معمول کے کام تمثاتی پھر رس کے۔ پُرسکون ہے۔۔۔۔معروف ہے۔ تکرایے گھر جانے کی جلدی میں ہرگز بھی نہیں ہے۔غیر معمولی معمولات غیر معمولی رشتوں کی نظر ہی میں آ سکتے ہیں۔ تگر۔۔۔۔۔ چمن کی تسلیاں آئی بھا تک کی طرح راو میں حاک تھیں۔ شاید بہت زیادہ دکھول نے مجھے بہت وہمی بنادیاہے۔ ب بى كى كيفيت كابيرها حاصل تفارعطيد بيكم كاعصاب شل موسكة. اب بداتو قسمت کی باتیں ہیں۔خدانخواستہم نے تو کسی کے مطلے میں پیشدانہیں لگایا۔سوگ تین دن کا .....اور

اب پر قسمت کی باتیں ہیں۔ خدا نخواس ہم نے تو کس کے ملے میں پیندائیل لگایا۔ سوگ بین دن کا ہ۔۔۔۔اور معصوم بھی کا کیا سوگ ہاں کے بغیر ہے خوار ہوجاتے ہیں۔ قسمت کا لکھا جان کرتیل کرو۔ اور مبرے کا م او۔
فردوس اس وقت نہایت تحت ڈیوٹی و بے رہی تھی۔ جن لوگوں سے اللہ اللہ کرکے جان مچھوٹی اب ان کو موضوع بھی بنایا جائے ہے۔ اپنا آیک شد دینا دو۔
موضوع بھی بنایا جائے ہے۔ اپنا آیسی وقت بھی صرف کیا جائے آ کھا وجھل پہاڑا دوجھل ۔۔۔۔ لینا آیک شد دینا دو۔
بیٹا ہے کہ لائن پر آ کرئیس و بے رہا لڑکی والے ہائی الرث بیٹھے ہیں شادی کی ضروری تیاریاں کرتا ہیں گر
پر اس ابنی پکڑتے نہیں دی رہا فردوس کا خون کھول رہا تھا گر مغیط کی انتہا ہے گزرتا بھی لازم تھا۔
الی ۔۔۔۔۔ بہر حال آپ کو اور پاپا کو جانا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگوں نے پاپا کے بارے بھی بو چھا تھا۔ انگل
میں بہت ہر نہ دکھائی و بے رہے ہے۔ یا دورا پی بیٹیوں کی مصوباتہ با توں کے حرسے آزاد نویس تھا۔ جواس سے بھی بہت ہر نہ دکھائی و بے رہا ہے گئی ہیٹوں کی مصوباتہ با توں کے حرسے آزاد نویس تھا۔ جواس سے بھی بہت ہر نہ دکھائی و بے رہا ہے ہی ہیٹوں کی مصوباتہ با توں کے حرسے آزاد نویس تھا۔ بھائی ہیٹوں سے انگل میں بہت ہر نہ دکھائی وی بیٹوں با تا ہیں ہوگیا تھا۔ اگر بیٹیوں سے آئی ہی بیت ہے تو کل مسلہ گئی تھی۔۔ ہمارا تو اس کی زندگی ہی میں ایک طرح سے مرتا جینا ختم ہوگیا تھا۔ اگر بیٹیوں سے آئی ہی بیت ہوگیا تھا۔ اگر بیٹیوں سے آئی ہی بحبت ہے تو کل مسلہ بھی تھائے ہائی دیور ہی تھر بیٹیوں کو لے آتا۔ اپنی اولاد کوا پے ساتھ دکھو۔ ہمیں کوئی مسلہ میٹیر اید لاتھا۔

www.pak وولیکن ..... آپ تو کہدری تھیں کہ بچیاں اب ٹانی کے باس عی رہیں گی۔ ''یاورکوواقعی کھے بچھ نہیں آئی تھی۔ "اس وقت بولی تھی جب دودھ چی بی زندہ تھی۔ اتن ی بی پالنے کے لیے کوئی اپنی کنواری کم عربی میں دیا۔" د محراب وه توری نبین ..... دونون بچیان این دس کام خود کر گیتی بین - اپنی اولا داینه پاس رکھو۔ اب بیاتو ای صورت میں ممکن ہے کیے میلے مرمیں ہوی لے آؤ۔ کین آپ تو کهدنی تھیں یا در کی جرت ختم ہو کرنیس دے دبی تھی۔ارے بک ربی تھی۔ بکواس کردبی تھی۔ تم سيد تع سيد هي بولولز كي والول بي تاريخ كينے جاؤل يا الجي مجھ دن عدت ميں بيٹھو ميے؟ " فردوس باپ كو اولا دسے قریب رکھنے کا احسان کررہی تھی۔ لیجہ خود بخو دفیصلہ کن اورز وروارہو گیا۔ اولاد سے محبت کا فطری احباس تو خون میں دوڑتا ہی ہے۔ ماحول اور رویے اس احساس کو وقتی وحند کی اوث میں جمیا بھی دیں و فطرت جبیں بدل سکتے۔ بالكل اى طرح كممل سورج كربن كے وقت سورج كے سياه وائزے كے كناروں يركو فے كرن كى طرح ایک چک نظرا تی ہے جوسورج کے روش ہونے پر دلیل ہوتی ہے اور دفتی پر دے ہے مطلع کرتی ہے۔ ك شے كے ہونے سے ہونے ياند بونى بحث ہوتى ہے۔ شے کا سرے سے وجودی نہ مولو بحث بھی جی جی م ماں باپ جن کوشروع سے بیٹے کے اعصاب پر قابویانے کا ملکہ حاصل تھا۔انہوں نے اسے بھی اپنی ذات کو محسوس كرف اوراستعال كرف كاموقع عي ندديا سے پہلے توبیاحساس کہ اکلوتا بیٹا ..... دوسرااحساس ....اس کی شادی ہوگی توبیخوف بیوی ماں باپ اس كيينوآ بادياتى نظام كاطرز حكومت اپتاياكياكه ..... پهليمنون احسان كرو فواز شات كى بارش كرو\_ "Say Yes Boss in Command" ا تناخیال کروکدایا تئے بنا دو۔ پھراونٹ خیے میں اور مالک خیمے سے باہر۔ اعصاب كنثرول موشحة بحكومت قائم موتى مرضى كأكمانا .....مرضى كى تاسمنك مين كمل آرام .....موسمول كودهوكدويين والى تمام سهوليات بيار بحرالجيد محبت کی تھیکیاں جونواز تاہای کااختیار چاتا ہے۔ بے چارہ یاور ....اس کی کیا مجال تھی کہاس طلسم ہوش رہا کولات مارکر کسی دارالمشقع میں جایزے اورآج ایک مزید شخ احسان کا اضاف ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اولا وکوساتھ رکھنے کی اجازت ل کئی تھی كه الجعي تك مه ياره كي صدائے بازگشت عقب سے آتی محسوس ہورہي تھي۔ " پایا..... آپ کب آئیں کے .... اپاہم شام کوآپ کے ساتھ آئس کر یم کھانے جائیں گے۔" اس بازیشت کے ساتھ اس نے اپنے د ماغ کو مال کی فولا دی سخی میں قید ہوتا ہوا محسوس کیا تھا۔ کمال بے بسی کی کیفیت تھی۔ ا پنی مال کاشاه دولہ بی تو تھاجس نے اسے پیدا ہوتے بی فولا دی ٹوپی پہنا دی تھی فید چھوفٹ کا .....مرچھ ماہ





کے بچکاماں کا حسان سیم نا گاپر بت كى سب سے بلندچوتى يربرفانى موا كے جھو تھاس كا استقبال كرد بے تھے۔وہ ايك تصوراتى جہنم ے نجات پاچکا تھا۔ فردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ ش لیااور بیارے چوم لیا۔ "اى ..... آپ كوكتناخيال بيميرا ..... يس آپ كاحق اواليس كرسكيا " ماں موں تمباری ..... بد میرا فرض ہے۔ مرایک بات ذہن میں رکھو۔ آنے والی بھی کسی کی کنواری کی ہے۔ایک دم سے دو بچیاں اس کے سر پرلا کھیں بٹھادوں گی۔ مرتکاح سے پہلے یہ بات کلیئر کردوں گی کہ بچیاں اليناب كماته بىدى كار فردوس نے کمال فن کاری سے معاملات کو حتی شکل دی۔ " محيك ہےاى ..... فى الحال تو آئى اور چمن ان كوسنجال ربى بيں \_ محرآب يد بات بالك كليمر كھے گاك میری بیٹیاں میرے ساتھ بی رہیں گا۔ ياور في مريدتا كيداورائي فاطرجع كے ليے كها ' بیمیری وَ مدداری ہے۔ تم فکر بی نہ کرو۔ میں اگلے جعدی تاریخ لینے کی کوشش کروں گی۔'' "أى جلدى .....؟" ياور پر كريزا كيا\_ اس النظير ول تعبراتا بم مراسي ميرابس علية آج شام كوتها دا تكاح كردون اور بها كوان كوكمر لي آون. فردوس پر کو یارفت طاری ہوگئی۔ یاور پھرعیاری کے سامنے سر ڈالنے پر مجبور ہوگیا۔اس لیے کہ سادگی ہمیشہ عیاری کے سامنے اظہار بے کی کرتی ہے۔ اور پرسالهاسال سے اس کی زندگی میں سوائے ڈیریشن متاؤ متازعات کے سواتھائی کیا۔ بيوى أواس ، مال باب ناخوش ، اولاد سهى مولى ، نه كمريس دعوتيس نه صله رحى ، نه حقوق العبادُ نه ذوقِ عبادت، ندخيرخوا بى كاجذبه، ندخوف خدا كاماحول، روحاني مرت عقاء، مرونت سودا كرى كے خيالات ،كيا في كا؟ كيے فيكا؟كون دے كا؟ كمال سے آئے كا؟ تم مارے مرآ و کے و کیالاؤے؟ ہم تہارے کھرآئیں گے تو کیا دو کے؟ خود غرضی کی اس زہر ملی نصنا میں بندہ بشرخوشی کے سرایہ کے پیچھے سریٹ دوڑ تا ہے۔ شایدخوشی یہاں ہے۔ شايدسكون وبال ب\_ايك نياجوان تروتاز وخوبصورت سأتحى بمناكني جاك يؤيل برتو کمال بی ہوگیا۔ جان چھوٹی خوشی تو گودیس آ گری ہے۔ میں نے ایک ناال اہلیہ کے ساتھ بوے مبر ے وقت گزارا۔ ياى كاصلى كدد كهكاموسم رخصت موا خوشى آكرليك كى \_ ان خوشیوں پرتو میراحق ایسائی ہے جیسا باپ کی ورافت پر بیٹے کا، ماں ..... ماں ہوتی ہے۔میری خوشی کے بندوبست کردہی ہے۔ کیونکہ میں بہت اچھا ہوں ایک بیار اواس عورت کونیا ہتا رہا ہوں۔ اس لیے اب مجھے اپنی نیکی کا صلتل رہا ہے۔ بیتو میراپیدائش حق ہے۔ یاورا پناحق وصول کرنے کے لیے سرگرم ہوگیا۔ کیونکہ وہ بہت مظلوم تھا۔ Section " مخیک ہےای ..... آپ جس طرح کہتی ہیں وہی کروں گا۔اس بار یاور کی آواز میں شفافیت اور لہجہ میں فردوس كى خوشى كاتو كوئى شمكاندى ندر با

ندا آئلس پیاڑے تمراور بانو آپا کی طرف دیکھر دی تھی۔ "اس طرح کیاد کھے دہی ہو، میری ای بیں۔سلام کرو۔" تمریے گویا پھر پردم کر کے تحریک پیدا کی۔ "غداايك دم حواسول يس آكلي"

"اس .....السلام عليم آنن!"اس نے شیٹا کرسلام کیا۔اور ایک طرف ہوکر دونوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دیا۔

بانوآ پاسخت اورکڑی نظروں سے ندایے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ندا کم عمراتو تھی ہی مگر چرے پر برئ حماقتوں کے باعث مزید کم عرفحسوں ہوتی تھی۔

دی تیلی، دراز قامت، تراشیده بالول کی او نجی پونی ثیل بے تکا ڈھیلا ڈھالالبادہ۔ دیلی تیلی، دراز قامت، تراشیدہ بالول کی او نجی پونی ثیل بے تکا ڈھیلا ڈھالالبادہ۔ خوبصورت اور کم عمر ..... بانو آپا کومحسوں ہوا جاروں طرف سے داد و تحسین کی صدائیں بلند ہورہی ہیں کہ كامل موكيا بانوآيا كاتولائري فكل كى\_

آ کے بڑھ کرانہوں نے نداکو گلے سے لگا کر پیشانی چوم لی۔ندا کے چیرے پر مزید جماقتیں برہے لکیس۔ كيونكما بھى تك اس كے حواس بحال جيس ہوئے تھے۔

میری ای آپ کے نانا جان کی عمیا دت کے لیے آئی ہیں۔ شمر کواب خیال آیا کہ نما کوا کبھن سے نکالنا جاہے۔ ''اوہ ...... تھینک یو آثی ...... آیئے' نمااب قدرے پُرسکون ہوکر ہولی۔ اور دونوں کوڈرائنگ روم کی طرف

ے رہاں۔ ''ناناجان جاگ رہے ہیں تو ہم ان کے پاس ہی پیٹھ جاتے ہیں۔'' تمرنے دک کرندا کی طرف دیکھا۔ ''ان کا تو پاہی نہیں چلنا سورہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ پھران کے کمرے میں اتن چیزیں بھر ہوئی ہیں کہآٹی کوا بھن ہوگی۔ کی چیز کواٹھانے نہیں دیتے۔ ہر چیز سونے کی ہے۔ کمرے میں کہاڑ جمع کیا ہواہے۔ عدابول ربي محى اور بانوآ يا جران پريشان اس كى طرف و كيورى تحس \_

"ارے کس سے باتیں کررہی ہو؟ کیاا مریکہ ہون آیا ہے؟ اس نا ہجار نافر مان کو بولو کو کی ضرورت نہیں فون کرنے کی۔ تین ہزار ڈالر چیج کریا کے ہوگیا۔ تھو کتا ہوں ایسی اولا دیر.....

کھانی کی شدت نے سلسلہ کلام منقطع کردیا۔ نداير جيسے كفرول ياني يزر ماتھا۔

بانوا یا ندا کے بجائے تمرکی طرف دیکھر ہی تھیں۔ جوخود بغلیں جھا تک رہاتھا۔

" ثمرا ..... او ..... شبير حسين اب با قاعده ندا كوآ واز د عرب تقے

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محراتگیز ناول كى آكلى قسط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه يجيے)





# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







" يرسب أليس بعى يا ب-شاير حميس علم نه مو بعائى جاح عف كدان كى يوى خواصورت مواور ڈاکٹر موء اب ہم جب بھی کوئی لڑکی دیکھنے جاتے تو ڈاکٹر موتی تو غويصورت ندموتى اورا كرخويصورت موتى تو داكثر ندموتى اورايك روزيس في جمهيس .....

دو محر کیا.....؟ "وه بولیس به ' مگروه صرف بات عی تونبیس کرنا جا ہتا۔'' ووكيامطلب؟

" كبتاب يس مهيس ديكمنا جا منا مول-" " اے لو ..... کیا پہلے میں ویکھا تھا۔" ان

ك لي ين شكاقا ووتبين بيلات كيا-

" ہم تو سمجے سے کہ جہیں دیکے کری اس نے یشتہ بھیجا ہے۔ آخراس کی بہن تمہاری کلاس فیلو

الله الهاميري كلاس فيلوجمي تقى اور دوست بھی گر بھائی! میں نے اس کے بھائی کونیس و یکھا

"اگروه كهتا بي فر ل او يول بحى شرع يس بھی اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کودیکھ

رہے دیں بھانی! مجھے نہیں ملنا اور یوں بھی شادی میں صرف دس روز رہ گئے ہیں۔آپ

" اچھی مصیبت ملے پر کئی ہے۔" مارے غصے کاس نے ریسیورکریڈل پر چا۔ " كيا موا؟" عذرا بعاني في دوي يريس لكاتے ہوئے ہو چھا۔

" مونا كياب موصوف كالمحرفون آيا تفاء" "بات كرلى موتى-"وه يوليس-"آپ كے كننے إربات، أيك بارك تحى اور اب بار بار کرنی بوری ہے۔ " وہ بیزاری سے

'' دیکھونا بیلا! کتنا اچھا رشتہ ہے تہیں پتا تو باور مال كاس لوكول كم بال بعلاا يدفي كبآت بين يتواللكاكرم بكراس فاتنا ا چھا پر بھیجا۔ ورنہ کون پو چھتا ہے اور تم ناشکرا پن مت كرو فون كرتا بي قوبات كر لين من حرج عي كيا ب\_ آخرتهارامتكيتر بوه ..... "عذرا بعاني اسے مجماری میں۔

" بهاني! بات تو كركتي مول مر ..... وه ايك دم چپ ہوگئ۔

READING

وه يولى\_ "بإلكل!"

''ان میرے خدا .....''اس کا دیاغ چھنے لگا تھا۔عذرا بھالی کام میں معروف ہو پیکی تھیں۔ ''یا خدا! میں اتن بے اعتبار ہوگئ تھی ،کسی نے مجھے سے پوچھا بھی نہیں۔ خود بخود مفروضے گھڑ کے۔''

''کیاامال ابا کو مجھ پراعتبار نہ تھا؟''
وہ بیلا زمان دو ہفتے قبل ہی تو میڈیکل کے فائشل ایئر کا امتحان دے کر گھر آئی تھی۔اور یہاں آ کراسے بتا چلا تھا کہ ایک روز قبل اس کی کلاس فیلو ہا اور اس کے گھر دالے اس کے پروپوزل فیلو ہا اور اس کے گھر دالے اس کے پروپوزل کے سلسلے میں آئے شعے۔ بتمال فاروق می ایس پی آ فیسر تھا اور اان دنوں اس کی اسلام آباد میں آ

زیاده آزاد خیال نه بنیس، امال کوچا چل گیا توایک نیافضیح همژا کردیں گی اور پیانہیں تقبلی پر سرسوں محانے کوکس نے کہا تھا۔ رشتہ آیا فوراً منظور کر کے تاریخ دے دی۔' بیلانے دل میں چھپا سوال کر ڈالا۔

"اے نی! کے جانو تو ہم سمجے تہاری منا ہے۔تایاجان نے مین شخ ای کے نیس تکالی۔ "
"" کیا ۔ کیا آپ لوگوں نے ایسا سمجما فقا؟" مارے جرت کے اس کی آواز بی نیس تکل مناعی ہے۔ رہی تھی۔

'' استے اولیے گھرانے اور اولیے عہدے کے بندے کو .....آخر معمولی کلرک کے گھر کی راہ کسی نے تؤد کھائی ہوگی۔'' ''آپ لوگ سمجھے، میں نے وہ راہ دکھائی۔''



Region

پوسٹنگ سی۔امال ایانے اس سے پوجھے بغیر ہای تجرلی تھی کہ ہمانے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ دوتوں بیٹ فرینڈ ہیں اور .....اورسب میں سمجھے تے کہ بیلا کی مرض ہے۔

اس کیے تو اہا بھی خاموش تھے۔ پھر فاروق صاحب کی خواہش پرجلد تاریخ دے دی گئی گی۔ كيونكه جمال كسي كورس كيسليلي من أيك ماه بعد پیرس جار ہا تھا اور وہ بیوی کو بھی ساتھ لے جانا جابتا تھا۔ خاندان میں سب بیلا پردشک رہے

'بردااونچاہاتھ ماراہے۔' ا زتا از تا یہ جلدای کے کا نوں میں بھی بڑا تھا

مراس نے پرواہ نہ کا تھی۔

" بيلا! وه جا كا فون ہے۔" طاہرہ آيا جواس کی شادی کےسلطے میں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اطلاع دی۔ وہ بیزاری اٹھ کرفون کے قریب

" كيا حال بين بها بحوجانى؟" ها چيك ربى

و کیوں فون کیا ہے؟'' وہ سخت کہنے میں کویا

" بھی تم نے میرے بھائی کو دیوانہ کردیا ہے۔ تہاری آ واز کے حریس وہ جکڑ گئے ہیں۔ "كيا بكواس بها؟"

"ياران عل لوناء"

"كياضرورت ٢٠٠٠ وه بنوز بجيده تحى-د مليزبيلا! ايك بارايخ درش كروادو-" ديموما إلى ميفنوليات پندنيس، س کوئی لولی کنگڑی نہیں ہوں۔ نہ ہی بد صورت

برسب اليس مى باب-شايد مهيل علم نه مو بعائي جائے تھے كدان كى بيوى خوبصورت مو اور داکش موه اب مم جب مجى كوئى لاكى و يكھنے جاتے تو ڈاکٹر ہوتی تو خوبصورت نہ ہوتی اور اگر خوبصورت موتى تو ۋاكثر ندموتى اورايك روزيس تے تہیں غورے دیکھا تو پتا چلاتم تو بھائی کی سیند براك سوايك فيصد بورى اترتى مؤجمهين ياد موكا میں نے ممااور آئی ہے جہیں ملوایا تھا نا .....؟"

"يادي-"اس في كيا-" اور انہوں نے بھی جہیں پیند کیا تھا۔ بس فائنل امتحان ہوتے ہی ہم تبہارے کمر بھی کئے انفاق ہے بھائی بھی آئے ہوئے تھے اور حمیں اس روز کھر پہنچ جانا تھا، مرشا پر حبیں تابندہ کے ساتھآ ناتھا۔

وه ندآ ک توتم بھی نہیں آئیں اور ہم ضد لر کے ڈیٹ لے کرئی آئے اور حرے کی بات بيركه دوسر بروز ثيب اور بهائى باسل محقة وبتاجلا كرتم چندمن يبلي فيمل آبادروانه موكى مو- پكر ہم لاری اوے پر بھی آئے مرتم لوگ نہ لے۔ بهائی واپس چلے گئے اور اب تم کو دیکھنا جائے

مكن ليل ہے۔ " ياركيا د قيانوي باليس كرري موء آخرتمهاري ان سے شادی مور بی ہے۔ " مجمے برسب پندئيس ب مااتم ائيس " میں نے تمہاری تضویر بھی دکھائی ہے جو

جناح بارك مين بم لوكون في مختوا في محل ومروه كتي إلى ناكه ..... ووتصور تيري ميراول ندبهلا تحكى-" '' خِرِتم نے بیم می اچھانہیں کیا۔'' وہ بولی۔

لؤكيال باليال كيت كارى ميس مدور يس توكان يرى آواز جى سالى ندويق مي\_

تب بی زہرہ پھویو آ کئیں۔ او کوں کے جرمت من بیمی بیلا کو انہوں نے می کر کے لگاليااور پر پوٺ پيوٺ كررودي-

" پھویو پلیز .....!" اے وحشت ہونے

کی۔ " جنہیں تو میری بہو بنتا تھا۔ زمان نے ا "" جنہیں تو میری بہو بنتا تھا۔ زمان نے ميرے ساتھ براظلم كيا ہے بيلا! تو پيدا موكى تقى تو من نے اپنے انور کا نام ڈال دیا تھا کر ..... "ان كي آواز آ سوون من كليك كي\_

" زہرہ! اب رونے کا فائدہ۔" امال نے البيس كلے لكاليا\_

" بھائی! بیتم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ے۔ آخر کیا کی ہے میرے الور میں ، سولہ بماعت یاس ہے، اچھی نوکری بھی ال جائے گی۔ بس امير كمرد مكي كرننديا و ندري \_ چلوتم تو بهاوج ہو۔ ہمائی کو بھی بہن یاد شدر ہی۔ اللہ! کیا خون سفيد موكيا ٢٠٠٠ زېره چو يوسينے پردومتمر ماركر روديل-

"الاكوية ماؤكواتم كاؤك وكيه يمويون كاادر مر این ہے کہنے لیں۔

" كيول تماشا بنا ربي <u>مويه</u> نعيب كى بات - خوش ہوکہ اتنے امیر کھر سیجی جارہی ہے۔ ارے وہ ڈاکٹرنی بن گئی ہے۔اب رشتہ اس کے شایان شان تو مونا حابیے۔ کمر بھی اچھا ہو۔ خدا نے مقدر کھولا ہے تم واویلا مچا رہی ہو۔" ذکیہ چھو یونے بہن کو اچھی طرح رکیدا تب لہیں جاکر ان كارونا دهوناحتم موا\_

بيلاكى رسم مايول يدى دهوم دهام سے بولى محى - كھر كے سامنے ميدان جن شين لگاكر مايوں

''تم سوچ لوبيلا-''هات كها\_ " سوج لياب كمه جوديا كنبيل كرني مجصايي نمائش-"اس كالبجه يخت تفااور پرريسيور دوسري طرف سے ہاکے ہاتھ سے جال کے ہاتھ میں

" ہما! كبددوات بحاكى سے كدوہ مجھے شادى ے پہلے ہیں و کی عین عے۔"

'' اتناغرورا چمانین موتا بیلا جی .....'' ایک وم بھاری آ واز ایر پی سے ہوتی ہوتی اس کی اعتول مي الركي-

" غرورتيس ہے۔ بياصول كى بات ہےجس بات کویس پیندلمیں کرتی۔ وہ جیس کروں کی۔ "وہ نهايت اعمادس بولي

" تو س ليس من بحي ايني دهن كا يكا مول تكال سے يہلے آپ كو ديلھول كا ضرور ..... الله حافظ ـ "جمال نے سلسلہ منقطع کردیا۔ " ہونہہ....!" بیلانے سر جھٹکا۔

بات طے ہوجانے کے بعد جمال کے فون آنے کے تھے اور دراصل عذرا بھائی کواس نے عصفي أتارليا قاء

یوں بھی عذرا بھائی اس کے عہدے اور امیر محمرانے سے خاصی متاثر تھیں۔انہوں نے ہی اس کی جال سے بات کرائی می۔

" دیکھو بے جارہ لتنی دور سے فون کرتا ہے تہاری خاطر ابت کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ون ے قل كركما توجيس جائے گا۔"

اورعذرا بماني كى باتول بين آكروه فون من بیتی تھی۔ جواب اس کے حلق میں اٹک کیا تھا۔ اسے خود پر غصر آر ما تھا کہ آخراس نے عذرا بھائی كى بات كيون مانى؟"

آج مایول کی رسم تھی، ڈھولک کی تھاہ پر READING

Staffon

کی رسم اوا کی گئی۔ای میدان میں سار شادیان مل وغیره موتے تھے۔

مربیلا کی شادی کے لیے زمان احمہ نے ہال بك كرايا تفاكه سرهي امير تقے اور جب اپنول ہے ہے کر رشتہ داری کی جاتی ہے تو جا در سے یاؤں نکالنے پڑتے ہیں۔اپی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے اہتمام کیا تھا۔

بیلا کے دونوں بھائیوں نے فیکٹری سے ایڈوانس لیا تھا۔ جبکہ زمان احمد نے اپنی ساری جمع يونجى بيلاكى شاوى كى نذر كردى كا-

ا تناخرج انہوں نے تین سال مل طاہرہ کی شادی میں نہ کیا تھا اور پھر شادی کا دن بھی آ میا خصومی طور پراس کے سسرال والوں نے لا ہور سے بیونیشن کوان کے ہاں بھیجا تھا۔ برأت آ جانے پر بیلا کو بھی ہال کی طرف لے جایا گیا

برأت آنے كے بعد تكاح كى رسم مونى تھى كربيلا كومحسوس مواكوني كريز موكى ب-'' کیا ہوا طاہرہ آئی .....؟'' اس نے تھبرائی ہوئی طاہرہ سے پوچھا۔ '' سیجنہیں''

"ا بلے ہیلے ہیں کہ سکتا تھا اب عین شادی كے دن بيكوئى تك تونيس، لوگ كيا كميس مے \_ فاح سے پہلے ہم اوی کی نمائش کریں۔"اماں شايداباے ہم كلام س-

وحركيا كيا جائے .... بينا ..... اباس كے

قريب آئے۔ و" بى ابا يىل سن رى جول اور مجمه بى رى ہوں۔"اے اباکے چرے پر پھیلا د کھ صاف نظر آرباتھا۔

پر کہدووں، وہ يہال آجائے۔" كتے

" ایا..... جمال کی شرط تو یوری کردیں، مگر پھرجو ہواہے میرا مقدر جانے گا۔'' بیلانے کہا تو طاہرہ آنی جلدی سے بولیں۔ " تم اتن خوبصورت ہو۔ وہ بھلا تہمیں

ر بجيك كريائ كا-" '' میں وہیں ہال میں جاؤں گی۔'' بیلا ان کی بات أن ى كرك بولى-"كيا كهدرى مو؟" وه جران تھے۔

" يه ميري شرط ب ابا ..... تماشا موتو پرجم كے ہو۔" وہ مكرانى \_ زمان اجر مجھ كے كر بحث فضول ہے۔انہوں نے سر جھکا دیا اور بیلا ان کے

ساتھاس طرف چل دی جہاں بارا تیوں کے بیٹھنے كاانظام تعا-

وه محوتکمٹ نکالے ایا کے ساتھ ہاتھ تھامے نہایت اعمادے وہاں آئی حی-سب جران تھے كدولهن يهال كيے؟ وہ جمال كے قريب جاكر

اور محوتکصٹ اُلٹ ویا۔ جمال فاروق کولگا تھا جیسے چہارسوا جالا ہو گیا ہو۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ تواس کے تصور ہے بھی زیادہ حسین محل۔ كو كتى بجلى.....

جوخرمن دل پر کیا گری که ده خانستر ہوگیا۔ ماہر حسن نے تواس کے حسن کواور بھڑ کا دیا تھا۔ · مجمع ديكي ليا جمال فاروق صاحب! " وه

نہایت اعتادے یو چھرہی گیا۔ "جي .....جي-"وه مكلا كرره كيا-

"اب کیا هم ہے۔" وہ ابرو پڑھا کر او چھ ربى كى

'' نکاح بر هایا جائے۔مولوی صاحب مجھے منظور ہے۔'' جمال نے گردن تان کر فخرے کہا۔

(دوشيزه 58



اورز مان احمہ نے اس کو کلے نگالیا۔ ادرای رات حجله عروی ش انوراس کا باتھ تفاع كهدر بانتفار

"أ نايبيل مير ع غريب خانے ميں تھا بھلا محل میں کیے جاسمی تھیں۔''

"آپ کا دل کی کل ہے کم تونہیں انور....." اس نے شرکیس مسکراہث سے کہاتو انورہس ویا

" اگرتمهار بے نصیب میں ہے تو انشاء اللہ بڑا محرجي ل جائے گا۔"

اوروالعي اس كانفيب بي تو تفاكه جس روزوه مكل وے سے واپس آئی تى تو انور نے بتایا كه اس نے ی ایس ایس کا امتحان کلیئر کرلیا ہے اور جلد ہی وہ ٹرینگ کے لیے اکیڈی چلاجائے گا۔ " آب نے مجھے پہلے تو تہیں بتایا..... " بیلا کے لیج میں شکوہ تھا۔

" یار! ش نے سوجا پانبیں یاس بھی ہوتا ہوں کہ بیں۔"انورنے کہا۔

'' کیوں نہیں یاس ہونا تھا.....اتنے ذہین تو

' میرے یاس کوئی سفارش نہیں تھی بیلا۔''وہ

"الله كى سفارش بھول مھے \_" " ہال کی ہے تم بھی تو اللہ کی سفارش سے ملی

انورنے اس کا ہاتھ تھام کرلیوں سے لگایا تو بیلا کولگا جیسے ڈھیرساری روشی اس کے وجود میں مُصْتَدُك بن كراتر في جار بي مو\_الله نے واقعي اس كامقدر كهول دياتها

☆☆.....☆☆

دو محر مولوی صاحب! مجھے جمال فاروق منظور نہیں ہے۔'' بیلا کی آ واز انجری۔ جمال کولگا جيے جيت أس يرآ ربى مور بال مِن عجيب ساشور يج حميا تعا\_ ''اگر میں آپ کو پندنہ آتی تو آپ مجھے

مسترد كردية نا ..... تو مين آب كومسترد كرتي

جہاں بزرگوں کے فیلے کوآپ نے اہمیت حبیں دی کہ ہمارارشتہ بزرگوں نے ہی طے کیا تھا تا تواب مين آپ كا فيصله نبين مانون كى \_ انكل! آپ برأت لے كرجا كتے إيں ـ"

بیلانے فاروق صاحب سے مخاطب ہوکر کہا اور پھرر کی نہیں وہ اُس کمرے میں بند ہوگئ جہال ےابااے لے کر کے تھے۔ باہر دروازہ پیٹار با مراس نے نہ بھولا۔اس کی آ تھے سے ایک آ نسو مجمی نه نیکا تھا۔ پتائمیں کیوں دل کوایک عجیب سا اطمينان مواتقار

اور پرایا کی آواز آئی۔

'' بیلا بیٹا! دروازہ کھولا' براُت جا چکی ہے۔' اس نے دروازہ کھولاتو سامنے ایا کھڑے تھے وہ ان کے سینے سے لگ کریے تحاشارودی۔

'' ابا ہیخض اچھانہیں تھا۔ یہ ہمیشہ بلیک میل كرتار بتااورابا! ہم اس كے ہاتھ ميں كھ چلى بنے رہے،اس كا انجام كيا ہوتا۔ پا ہا جھےآپ لوگوں کو چھوڑ نا پڑتا یا اس تکبر کے مارے مخص کو، اور میں نے اس کے ساتھ چلنے سے پہلے ہی اے چھوڑ دیا ہے۔

" مجھے پندآیا ہے تہارا فیصلہ.... مجھے سے جلدي بازي مين غلط فيصله جوكيا تقابيثا! اب اكرتم مانو تو زہرہ بہن کے ساتھ مہیں بھیج دوں۔ انہوں نے یو چھاتو بیلانے فورا سر جھکا دیا۔

(دوشيزه 59

READING Seeffon

## www.paksociety.com المسانة دردان وثين فان

### الع مالول الوقادي

ڈھیلی پنون اور آ دھی آئٹین کی شرف میں سُٹٹ روسلیم ملک اور بھکے کندھوں کو بار بار جھکک کرمتوازن کرنے والا نیم مخیا خالد جمیل حدیقہ کے بتائے ہوئے مکان تک پہنچے۔ آیک بیٹھک ٹما کر ہ جس کے آ مے چھوٹا ہر آ مدہ اور صحن تھا۔ غالباً مردان خانہ تھا جس کا وروازہ ۔۔۔۔۔

" دیکھو ..... بابا پھر آ کے نقل گیا۔" ڈھیلی پتلون اور آ دھے آستین کی شرف والے اکسٹھ سالہ سُست روسلیم ملک نے نبرے کنارے پکی سالہ سُست روسلیم ملک نے نبرے کنارے پکی متوجہ کیا روش پر چلتے ہوئے اپنے ساتھی خالد جمیل کو متوجہ کیا۔اچھے موسم کی مبحول میں بیروش واکنگ ٹریک کے طور پراستعال ہوتی تھی۔ چھکے کندھوں کو جھٹک کرسیدھا کرنے کی لگا تارعادت والے ہم عمر خالد جمیل کی نظروں نے سفید کرند پاجامہ والے بارے کا پیچیا کیا۔

وہ دائیں ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو یار بارا شاتا ہم تھوڑا سالہراتا اور رکھتا ڈگ بحرتا جارہا تھا۔ یہ سوئی کی کرتا جارہا تھا۔ یہ سوئی کی لکڑی کرتا جارہا تھا۔ یہ کے کام تو نہیں آ سکی تھی البت اس سے آ وارہ کول یا اندھا دھند دوڑ پڑتی گائے بھینوں کو ششکارا جاسکتا تھا۔

سلیم ملک اور خالد جمیل برسوں کے پرانے مسائے تنے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نزد کی نہر کے کنارے واک کرنے تکلتے۔ کسی نہ کسی

یاری کا شکارر ہے۔ ڈاکٹروں کی ہدایت پرواک دونوں کی مجوری تھی۔ پھر یہ بابا بھی اسی وقت دکھائی وینے لگا۔ بابا اس لیے کداس کے سراور داڑھی کے بال کمل سفید تھے۔ وہ آئیس رنگائیس ٹنا

اُجلاسفید کرتا اور پاجامہ پہنٹا مگراُس کا چہرہ ہشاش بٹاش اورامید کی جیک سے روش ہوتا۔وہ بوڑھوں والی پیلا ہٹ زیرہ محکن نہیں رکھتا تھا۔

مپہلی بار پاس سے گزرتے ہوئے سلام کا حادلہ ہوا تو اُس نے مبسم کے ساتھ جواب دیا۔ دوسری بار وہ اُن کے پاس قدم آہتہ کرکے دوال

" تیز قدم اٹھایا کرد ..... تیز چلو۔" ان دونوں کے سرکمل سفیدنہ تھے۔داڑھیاں صاف تھیں دونوں اُس سے چھوٹے دکھتے تھے یا پھر چھوٹے تھے۔

واک کرتے ہوئے وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر سانس ؤرست کرتے تھے۔ ایک باروہ بھی وہیں





پر جانے والے ہاس کیے طویل اور تیز چلنے کی

وه 71 سالدر ينائزة سركاري ملازم تفاريج أس كا زندگى بمركا خواب تفاا وراب بيخواب تجيير یانے والا تھا۔ وہ الكليول پرون گنا رہتا تھا بلك بعديس أس في يكنفكا كام خالدجيل كوف لگادیا تھا۔ آمنا سامنا ہونے پر سلام کے بالد

ا عن كن و المعن باتى عن ساكير؟" (اب کتنے دن ہاتی ہیں جناب) اورایک ہاراز را اففن خالد جمیل اُسے د کی*ھ کر* 

بول اللها\_ "دهن تے تھوڑے دن یاتی هن-" "اس سُونَى كاكيا فائده بي؟" سليم ملك

" على الله و يكي كر بعو تكف لكت بيل" " بھو تھتے ہیں۔ مرقریب آنے کی مت نہیں كرتے- ميان! تدبير كركے تقدير ير چيوڙنا عاہے۔" وہ بات کرتے ہوئے بھی چلنا جاری

خالد جمیل اورسلیم ملک اُس کی جوان ہمتی کی داددية تقدوه ايك دوسرك كوروزانه يهال ویکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔جس دن پیجوڑ انظر نه آتابابا بحي مؤمو كرويجيد ويكتار بتا مكروه تونانع كاعادى عى ينه تعارروزأي ونت أى مقام برملتا، مجمى قريب بمى آ كاور بمى يجيے ، آ كُولكل -1716-

مج روائل كرون قريب آنے لكے اور باباكا جوش وخروش ويدني بهوكميا \_اب وه ايك نعت اكثر



ہاں شاید ڈکر کر کے بھول جا تا مرسلیم ملک کو بادایا کراس کی پوتی کی ہم جماعت حدیقہ نامی پکی کا وہ نا ناتھا۔

وہ بات کیا کرتی تھی کہ حدیقہ کے نانا آپ کے ساتھ واک میں ہوسے ہیں وہ تج پر جانے والے ہیں۔اس حوالے سے اُن کے کھر کا بھی اندازہ تھا۔سلیم ملک کا ارادہ بن گیا۔چلو ہو چھکے آتے ہیں۔خالد جمیل کو پس و پیش ہوئی محراسوہ حسنہ سے دلیل نے لاجواب کردیا۔

وصلی پنون اور آدمی آسنین کی شرك میں استین کی شرك میں است روسلیم ملک اور جھے كندهوں كو بار بار جھك كندهوں كو بار بار جھك كرمتوازن كرنے والا نيم مختا خالد جميل مديقة كے بتائے ہوئے مكان تك پنچے۔ آيك بينھك نما كمرہ جس ك آگے چھوٹا برآ مدہ اور محن

عالبًا مردان خانہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برآ مدے ہیں موڑھوں پر دو تین مرد بیٹے تھے۔انہوں نے کھلے دروازے پر دستک دی تو بولے۔

"اندرآ جاؤ بھی۔" وہ اندرآئے تو اُن کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کہا ہے کہا کہ کی اولا۔
" ملک صاحب اندر لیٹے ہیں۔ اللہ رح فرمائے۔"

''بس تی اللہ رحم کرے'' کی تکرار ہونے لگی کھے نہ بچھتے ہوئے وہ دونوں آگے بیچیے کرے میں داخل ہوئے۔

او کی بیک والے پرانی طرز کے لیے چوڑے پانگ کے درمیان سکڑا سٹا بابالیٹا تھا جس کی ٹاگوں تک چا درتھی۔وہ ہرآنے والے کود کھتا سلام کا جواب دیتا اور پھر خاموش ہوجا تا۔ باتی احوال اُس کی پائٹنی کے پاس موڑھے پر بیٹھا داماد منگنا تارہتا۔ آئی مرینے کی سواری گناہ گارچل پڑے '' یار اِس کی بخشش کی ہے۔'' وہ رفٹک کرتے۔

پھرایک روزایا ہوا کہ وہ میج کی سیریش کہیں دکھائی نہ دیا۔ دونوں کا آ دھا راستہ طے ہوگیا۔ ٹوٹی چ پرونفہ کرتے ہوئے دونوں کی زبان سے بیک ونت ادا ہوا۔

" آج وه تظرفيس آيا-"

"شاید ..... منع جلدی آئے جلا کیا ہو ہ" کھر وہ خاموثی سے تازہ ہوا میں سائس لینے گئے۔ دوبارہ واک جاری کرتے ہوئے خالد جمیل نے بتایا کل میں جیس آؤں گا۔

یوں؟

"بٹیاکوگاڑی میں سوار کرانا ہے۔"

" بٹیاکوگاڑی میں سوار کرانا ہے۔"

" چشیاں ختم ہوگئیں؟" وہ ایک دوسرے
کے بچوں کی بابت جائے تھے۔ خالد جمیل کی بٹی
اسلام آباد یو نیورٹی سے چھٹیوں پرآئی ہوئی گی۔
سلیم ملک آگل ہے اکیلا آیا تو گویا پیاحساس تھا
کہ ابھی بابا لل جائے اور دوسرا ہٹ ہوجائے
گی۔ مگر ایک سرے سے دوسرے سرے تک
ویران راستہ طے ہوا ۔۔۔۔ بابا کہاں چلا گیا؟ ایسا تو

ہونہیں سکتا کہ روائل سے دو ہفتے پہلے واک چھوڑ

رہے۔ بابا کے منظر سے ہٹ جانے کا سیح معنوں میں ادراک کئی دنوں بعد ہوا اور وہ ایکدم قکر مند ہوگئے۔عارضی ہمسفر سہی گرایک تعلق خاطر تو تھا۔

ووشيزه ١٠٠

Section '

''مریض و سچارج ہوچکا ہے آپ لے جائیں، باباندا ٹھ سکے نہیں سکے۔ نچلا دھر حرکت ہی نہ کرئے۔ نچلے دھڑکی جان ہی نہ ہو۔''

محر والول نے کہا ہم ڈاکٹر کول کر جائیں کے۔اجھے بھلے بندے کوکیا کردیا۔ بایا بھی رور ہا تھا اسپتال میں بار بار کہتا میں تو پہیٹ کے درد کو

جلدي تحيك كرواني آياتها \_

کپوڈر نے کوئی ڈسچارج سلپ دی نہ کوئی کاغذو یا۔ کہنا تھا۔

و حمر الله جاداً رام كرے دوائي كمائے كا تعبك بوجائے كا۔"

وامادنے آہ مجرکر ہات یہاں ختم کی۔ '' آج چوتھا دن ہے۔ ماموں ویسے کا ویسا پڑاہے پہانیس کیسا ٹیکالگایاہے کون می رگ کٹ گئی ہے۔ اب بوے اسپتال کے دھکے، خریے، آہ۔....''

خالدجیل نے آھے کھیک کر بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

ر کیے ہیں آپ؟" وہ حرت مجری آ کھوں سے دیکھے گیا۔ خالد جمیل کی آ تکھیں مجر آ کیں۔ وہ سمٹ کر اٹھنے کو ہوا تو مدنون ار مانوں کی صدا آئی۔

" کتنے و کھن باقی ہیں .....ایہ میکوں کھر نی وسیندے ( کتنے دن باقی ہیں یہ مجھے کھے تہیں بتاتے)

سلیم ملک کی آ ہ نکل گئے۔ کلینڈر پر آج کی تاریخ پر سرخ کول دائرہ لگا تھا۔ دونوں کی نظر کلینڈر پر آج کی نظر کلینڈر پر گئی۔ داماد اِن کی نظر کو بھانپ کر اٹھا۔ کلینڈر کو الٹا دیا۔ وہ پلٹا تو دیوار کے ساتھ رکھی بابے کی سوٹی دور جا گری۔

☆☆......☆☆

دینا تھا۔ واماد بایا کا بھانجا بھی تھا۔ وہ کھنکار کر شروع ہوا۔

'' وہ جی ..... کچھ دنوں سے ماموں جی کو کبھی کبھی پہیٹ میں درد کی شکایت ہوجاتی تھی۔ درو کافی تیز ہوتا'خود ہی ہوتاخود ہی رُک جاتا۔

الیکی چھوٹی موٹی تکلیفوں میں گریلوٹوکلوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی اتنی جلدی ڈاکٹر کے پاس میں جاتا۔ ماموں تو بالکل مجھی نہیں۔

" محر ..... " بقول داماد وه هج کی تؤپ میں ڈاکٹروں کی شوکریں کھانے چل پڑا۔

'' ڈاکٹر بھی شکار کی اسٹونیں۔'' ڈاکٹر بھی شکار کی انتظار میں تھا کہہ دیا آپریشن کے سوا کوئی علاج مہیں۔ چھلے میں جھلے مہیں۔ چھیں مزار فیس جھلے میں کی ہے کہ موکر چلنے بھرنے لکو سے۔ پہیس مزار فیس مانگی۔ فیس زیادہ تو گئی تھوڑی سودے بازی کی۔

مامول نے ہیں ہزار مجرد ہے۔ ارجنٹ کام کا ریٹ بھی ارجنٹ ہوتا ہے ماموں نے گھر بیں کی کو کا نول کان خبر نہ ہونے دی سوچا ہوگا کہ بھانت بھانت کے مشوروں میں وقت ضائع ہوگا۔

" فی بی کوکیا کہا ہم گاؤں جارہے ہیں پرسوں تک والیں آ جا کیں گے۔" وہ ایک پرائیویٹ اسپتال تھا کوئی ایم بی بی ایس فیل عطائی چلا رہا تھا۔ ماموں جلا گیا۔

اگلی شام کی کی امال کا فون آیا میں فلال اسپتال بیٹی ہول بابا آپریش کرواکے پڑا ہے۔ آؤ آگے جران اور پریشان آؤ آگے کے جوٹاسا ہوتی یاؤں کھے۔ بھا کم دوڑ پہنچے۔ چھوٹاسا اسپتال تھا دو کمپوڈر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ گھا۔ کمپوڈر یولے۔

(3) 0:-2 02)

Section



اہمی ہی وہ وکھ چکی تھی ماریہ نے کھانے کا ڈبہ ہی جاریائی کے بیٹے چھیا دیا تھا۔ جس بیں قالبًا بروسٹ تھا جو وہ کمی ریٹوریند سے بی لے کرآئی تھی اس کا باپ بیٹ کھر کی وال روٹی کھا تا جبکہ مال نے کمی بھی کھر کے بیچے ہوئے رو کھے ہو کے کھائے کومنے شدگا یا تھا۔ جانے کیول .....

#### ایک ایااوگارناولٹ جودلول سے مکالمرکرے کا پہلا صے

ادھر سلسل کوئی دروازہ بجارہا تھا اس کا دل سمی صاحب حیثیت خداترس نے ان لوگوں کے بی نہ چاہا کہ اٹھ کر دیکھے کون ہے جانتی تھی کسی لیے ایک وفت کا کھانا بھیجا ہوگا ورثہ اس جذام خیراتی ادارے سے کوئی کھانا دینے آیا ہوگایا شاید سنتی میں کسی کا کیا کام۔ یہاں آئے والوں کا تو

## Downballion

Paksociety.com



Section



كوني ابنا بهي يحييه بالي ميس ربتا، جويبان آتا تما

وہ میں سے رشتہ جوڑ لیتا تھایا مرکی دنیا کے لیے سے لوگ اچھوت تھے وہ ان ہی سوچوں میں تھی جب اسے خالہ رہا کی آواز سنائی دی۔

يد برياني بي كوئي دية آيا تفاايك تفيلي مي

نے تہارے کیے بھی لے لی-اس نے آعموں ے ہاتھ مثایا میں کرے کے دروزے کے ورمیان بی خالد ای کمری تعیس - جس کی رہائش اس کے برابر والے کرے بیل بی می اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ یا کروہ آ کے بوعی اس کی جاریاتی پرسر ہانے کی طرف رکھی ٹیبل بر تھیلی رطی اور خاموتی سے واپس بلیث کی بریائی ک اشتہا انگیز توشیو ہے اس کی بھوک چک انھی۔وہ الكه كربينة كلي ليكن جيسے بھي تھيلي كى سمت ہاتھ بردھايا نظرامين ہاتھوں پر پڑي كوڑھ زوہ محلے ہوئے

باتھ۔وہ کیکیا آخی تحبرا کر ہاتھ پیھے کرلیا۔ حسن اور جوانی زعر کی میں ایک بی بار ملت ہیں۔ان سے جو حاصل کرسکتی ہوکر لو بیای وقت ہے تہارااس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔

جانے بیآ واز کس کی سے بادی شآبا۔ اہے ہوش روباحس سےتم میدونیاز بر کرسکتی ہو۔ایک اور آواز اس کے کانوں سے ظرائی اس كي آ تعين في بولين-

كاش وہ ونيا كے بجائے الى آخرت كے لياتى كوشش كرتى توشايدان بهال اين كل سرے بد بودارجم کو لے کرنیس بڑی ہوتی ۔ لیکن مہیں یہ بدبودارجهم تواس بدوعا کا نتیجہ تھا۔جواس رات اس نے اپنے دامن میں سمیٹی تھی۔ جب وہ ایے سکے اور خون کے رشتے کا احرام بھلابیتی تقى است بعي يادكرنے يرجى يادشة ياكماس حض نے اے کوئی بردعا دی ہو ہاں البتداس کی نظریں

آج جب اے یاد آئی ہیں تو اس کا دل جا ہتا تھا فی فی کرروئے اتاروئے کہاس کے آنسوؤں میں ساری ونیا بہہ جائے، بریانی کی خوشبونے ایک بار پھرے اپنی طرف متوجہ کیا اس کے ساتھ بی انواع اقسام کے بے شار کھانوں کی خوشبواس کے ناک کے نقنوں سے مرائی اسے ملی ی محسوس ہوئی وہ باہر محن کے کونے میں بے باتھ روم کی جانب دوڑی اور پھرتے کے ساتھ بی اس کی آ تھوں سے آنسوؤل کا کیل رواں جاری ہو گیا۔ ☆.....☆

سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا۔بس اساب ہے کمرتک کا فاصلہ طے کرتے کرتے اس کی فمين بسينه سے شرابور ہوگئ حالاتكدوہ شروع سے بی موسم کی اس محق کا عادی تھا مرنجانے کیوں آج اے گری شدت کھے زیادہ بی محسول ہو رہی تحى كمركا بيروني ووازه حسب معمولي كطلا موا تفاریرده مثا کر وه اعدر داخل موا سامنے ہی چھوٹے سے محن کے کوتے میں موجودال سے ہاتھ منہ دھوتے ہی طمانیت کا گہرا احساس اس ك اعدتك الركيا توليد س ابنا چره يو يحي موتے دہ برآ مدے میں داخل موانخت برقیما میمی این گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ یہ وقت احسن کے مدر سے کا تھا جبکہ جو ہردو پہر کی شفث میں اسکول جاني محى كمريس كهيلاسنانا كايركرد باتفاكه حسب معمول فرحين كحريرموجود ندهمي اوريقينأ ماربيجمي اس کے ساتھ کئی تھی۔وہ خاموثی سے برآ مدے میں چھی جاریائی برجا کرلیث کیا۔

بابا یائی۔ فیما کی آواز پر اس نے آ کلمیں محول كرد يكها-" وه اين ننص ننص باتحول بين استيل ك گلاس تفاے اس کے بالکل قریب بی کھڑی گی۔

دوشيره 66



مت چل دی اس نے ایک نظر فرحین کی جانب و یکھا جو ہیں سے بندرہ سولہ سالہ بیٹے کی مال نہ

مہیں میں نے کہا تھا نہ کھانا مت کھانا پھر كيوں كھا رہى ہو۔"اس نے فيھا كو خاطب كيا جو بنا کوئی جواب دیے باپ کے ہاتھ سے نوالے كرمزے سے چالى دائا۔

"م كهال سے آئى ہو .....؟"

نہ جاہتے ہوئے بھی غلام حسین نے فرحین

ہے ہو چھ بی لیا۔ آج نشائے گھر میلا دتھا وہیں گئ تھی۔ " نشا كون؟" بيام آج اس في كيلى بار

" ارے تمہیں بتایا تو تھا مچھلی کلی میں رہتی ہے اپنا اتنا برا پارلر چلائی ہے مجھے کہدری تھی تم اور ماربد باراركاكام عيدلوبهت فاكدے ميں رہو کی مگراس کڑی کو کون سمجھائے کہتی ہے جھے شوق

مبیں ہے۔'' اس نے کچن سے نکل کر تمرے کی طرف جاتی ماريكود يلحق موت كها-

"احیما ہوا مار بیانے خود ہی منع کر دیا ورنہ مجھے مجى يكام بالكل پندئيس ہے۔

غلام حسين كهانا كها كراته كفرا جوا، ات جرت می نیما جیسی سات آ تھ سالہ بی پر جے بریانی کی اشتهاانگیز خوشیو بھی اپنی طرف متوجه كرنے ميں نا كام ربى تھي۔وہ مزے سے دال روتی کھا کر اٹھ کھٹری ہوتی اور پھرے اپنی کڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مکن ہو گئی جبکہ فرحین مار بدکے سیجیے بی اندر کمرے میں چلی گئے۔

☆.....☆ ایر پورٹ لاؤی سے باہر تکلتے ہی گرم ہوا

اے اپنی اس چھوٹی می کڑیا جیسی بٹی پراؤے پیار آگیا،وہ بے افتیار اٹھ بیٹھا غٹا غٹ سارا ياني في كيا-"تم في كمانا كماليا؟

یانی کا گلاس واپس کرتے ہوئے اس نے

'' نہیں۔'' نیما نے معصومیت سے اپنا سر الكاريس بلاتے ہوئے كہا۔ امال نے كہا تھا وہ تھوڑی در میں آ جائیں گی پھر مجھے کھانا دیں

غلام حسین نے بے اختیار گھڑی کی طرف تظرودوڑ الی۔

جوتين بجاربي تھي۔روني ہے۔

جواب وہ پہلے سے ہی جانتا تھاای کیے خاموش سے یا وں میں چیل پہن کر با ہرنکل حمیا۔ وہ راج مستری تھا جب کوئی کام مل جاتا تو آ دهی رات تک گھر واپسی ممکن نه ہوتی ورنه عام طور پروه شام تک با برنی رہتا بھی ہوتا جودوپہر میں کھروالیں آ جاتا جیسے کہ آج ،لین جب بھی

آتا ہمیشہ فرحین اور مارید کو غائب ہی یا تا۔اس محلے میں کئی سالوں ہے رہتے ہوئے بھی وہ محلے داروں ہے اتنا واقف نہ ہوا تھا جتنا فرهین ، آج بھی یقیناً وہ کسی کے کھر ہی گئی ہوگی۔اس کی واپسی تك فيهان بليث مين وال تكال كرجارياتى ير

ر کھ دی اجھی اس نے دو تین نوالے بھٹکل لگے تھے كه برآ مدے كا دروازه كھول كرفرجين اندر داخل ہوئی کہجم سے آتی مجینی بھینی خوشبونے بے

اختیار غلام حسین کو این نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا گلائی سلک کے سوٹ میں اس کی گوری راحت

خوب دمک رہی تھی۔اس کے عقب میں ہی مار ب

تھی جس نے ہاتھ میں ایک براسا پیکٹ اٹھا رکھا

تھا۔جس میں عالبًا کھانا تھاوہ یہ پیکٹ لئے کچن کی

(دوشيزه 67

READING Section

محی کہ اس دفعہ تم کائی دن ہے نہیں آئیں۔ چلوانشاء اللہ ، اگر کل ٹائم ہوا تو بیس تہارے ساتھ ہاسپیل بھی چلوں گی او کے۔ '' اللہ حافظ۔'' نوفل نے اسے الودا کی ہاتھ ہلایا اور پھرروڈ پر اس وفت تک کھڑار ہاجب تک گاڑی نظروں ہے او بھل نہ ہوگئی۔ گاڑی نظروں ہے او بھل نہ ہوگئی۔ ڈاکر صاحب جلدی آئیں ورنہ اس یاگل بایا

وہ رصاحب جدی این وریدان پاس بابا نے سسٹر نور ماکو مارڈ الناہے۔ وہ الماری سے کوئی فائل ڈھونڈ رہا تھا جب اسے سسٹر رومی کی متوحش زوہ آ واز اپنے عقب میں سنائی دی وہ کرنے کھا کر پایٹا۔

واٹ ربش مسٹر نور مااس پاگل کے پاس کیا کرنے گئی تھی۔تم نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ الماری تھلی چھوڑ کر ہا ہر کی سمت بھا گا۔ پیتے نہیں جی کل شام سے وہ ہا با بغیر پھے کھائے پیٹے ویوار سے فیک لگائے جانے کیوں رور ہا تھا نور ماکو جب بیہ پتا چلا تو اظہار ہمدردی زبردتی گارڈ سے دروازہ تھلوا کراسے کھانا کھلانے اندر

چکی گئی، بس بی پھر کیا تھا جکڑ لیا اس پاگل نے اسے گردن سے کہتا ہے مار دوں گانہیں چھوڑوں گا۔''

رومی اس کے ساتھ چلتی ہوئی جلدی جلدی ساری تفصیل سنار ہی ہی وہ اسے مطلوبہ ہیرک تک ساری تفصیل سنار ہی تھی وہ اسے مطلوبہ ہیرک تک پہنچ کیا تھا۔گارڈ نے بابا کواپئی گرفت میں دبوج اور بابا اور تکلیف کے سبب ہے ہوش ہوگئی تھی۔ اور بابا سرجھکائے گارڈز کی گرفت میں تھا کچھ در قبل والا اس کا جوش شایدختم ہو چکا تھا اب وہ بالک نڈھال پڑا تھا مارنا مت اسے۔

بابا بى كى طرف بوصة موئ كارد كوداكر

کے پھیٹروں نے اس کا استقبال کیا اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا تمر کرا چی کی گری ابھی بھی زوروں پر تھی یا شاید اے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا ٹرالی بیک تھیٹتی وہ مزید آ کے بر تھی گرل کے اس طرف نوفل کھڑا تھا اے دیکھتے ہی دہ تیزی ہے آ گے آیا اور اس کا بیک تھام لیا۔ دہ تیزی ہے آگے آیا اور اس کا بیک تھام لیا۔ دہ تیزی ہو۔ "دکیسی ہو۔۔۔۔؟" مقامی ایئر لائن کے تخصوص یو نیفارم میں ملبوس اس کے سرخ وسفید چرے پر یو نیفارم میں ملبوس اس کے سرخ وسفید چرے پر

یو نیفارم میں ملبوس اس کے سرخ وسفید چرے پر تظرو النے ہوئے اس نے سوال کیا۔ ''یالکل فرین فار مرتمی زائ '' میر اس کے

'' بالکل نٹ فاٹ تم ساؤ۔'' وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایئر پورٹ سے نکل آئی لا ہور کا موسم کرا چی سے بالکل مختلف تفالا ہور میں اکتو پر انجما خاصا مشتدا ہوتا تھا جبکہ یہاں ابھی مئی جیسی ہی گری تھی۔

میں بھی تھیک ہوں اور تمہارا لندن کا وزٹ

كيمار بإ.....؟

نوقل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال

ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ آئٹی کیسی ہیں؟ تھیک ہیں اور تمہیں بہت یا دکر رہی تھیں۔ ایئر لائن کی گاڑی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی ڈرائیوئر اتر کر ہاہر آگیا۔

بیکیاتم گرنہیں تی رہیں؟ نوفل نے جرت سے سوال کیا۔

مہیں یارتم جانتے ہو میں نے ایک ماہ لگا تار فلائٹ کی بیں اورکل رات بھی مجھے لا ہور جاتا ہے اسی لیے ان رات میں ہوٹل میں آ رام کروں گی۔ تم مجھے دو پہر میں کسی ٹائم پک کر لینا بھر میں تہارے گھر ساتھ چلوں گی اور ہاں حرم کیسی ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اسے حرم یادآ گئی۔ اب تو کافی بہتر ہے وہ تہارا بہت پوچھر ہی

(دوشیزه 68)

Section

ہوتیں ہیں۔''اس نے گھڑی پرنظر ڈالتے ہوئے شرجیل کوٹو کا۔

افوہ یارایک توتم انتا پیہ خرج کرتے ہوئیش کا کورس کر رہی ہواو پر ہے آئی کے نخرے بھی برداشت کرتی ہو انہیں تو تنہارا شکر گزار ہوتا چاہیے تنہارے طفیل وہ اپنا پارلر چلارہی ہیں۔' وہ جلدی جلدی کولڈ ڈرنگ کے سب لیتا

يوايولا\_

وہاں ایک اکیلی میں ہی ان کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کئی ہیں میرے جیسی چلواب اٹھ جا و کنچ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔''

اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک ہار پھر اپنی رسٹ واچ پرنظرڈ الی شرجیل ٹشو پیپرے ہاتھ صاف کرتااٹھ کھڑ اہوا۔

''تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔'اس کے ساتھ ہا ہر نگلتے نگلتے شرجیل کو کچھ یاد آگیا۔ '' کون می بات....؟'' اسے سوچنے پر بھی یاد ندآیا شرجیل نے کیا کہا تھا،ارے یارکہا تو تھا کہ امی تمہارے گھرآنا چاہتی ہیں رشتہ کے لیے۔''

موٹرسائیل اسٹارٹ کرتا ہوا بولا اس کی بات سنتے ہی وہ یک دم تھبرا آتھی وہ کسی بھی جالت ہیں۔ شرجیل کو اپنے تھر ہیں نہیں لے جاسکی تھی اس کی ماں انڈے دینے والی مرغیاں ڈنٹے نہیں کرتی تھی اور پھراس کے تھر کا ماحول وہ سوچ کرشرمندہ ہو گئی۔ کہاں شرجیل کی ماں بہنیں، جو شرقی پردہ کرتی تھیں اور کہاں اس کی ماں۔ کیا سوچ رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ پھر کہوگی دیر ہوگئی۔

وہ اس کے کان کے قریب چلایا۔ ادہاں وہ چو تکتے ہوئے بولی اور پھراپی قمیض سنجال کر شرجیل کے پیچھے بدیڑگئے۔'' دیکھوشرجیل صد نے ڈیٹے ہوئے پیھیے ہٹایا اور دوہرے ہی پل بابا جی کے بازو میں اجیکٹن اتار دیا جو غالبًا نیند کا تفاراس کے زیر اثر جلدی بابا جی نیند کی آخوش میں چلے گئے۔ تم نے تورما کو بیرک کی چائی کیوں دی تھی جب تم اچھی طرح جانتے تھے کہ بیٹھن اپنے قریب کی لڑکی کو برداشت نہیں کرتا۔

ڈاکٹر صد غصے ہے قریبی کھڑے گارڈ کی طرف پلٹا جوشرمندگی کے باعث سر جھکائے کھڑا تفا۔اس کے جھکے ہوئے سر پر قبر آلودنظر ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے ایمرجنسی کی جانب چل دیا جہاں نور ماکولے جایا جارہا تھا۔

☆.....☆.....☆

"میرے پروردگارشکرے تیراجوتونے مجھے خوبصورت نہیں بنایا۔"

اس نے دل ہی دل ہیں خدا کا شکرادا کرتے ہوئے اپنے سامنے ہینے ہیں ہیں کے اپنے کا کہ کا کہ کا اللہ خوبوی تندھی سے زگر کھانے ہیں مشخول تھا۔ اپنی مال کے نزد کی جوخوبصورتی کا جواستعال اس نے اپنے گھر میں دیکھا تھا اسے ہوئی سوچ کر ہی اس کی اس کی ساری اولا دسے ہیں اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے دو صرف وقت نے اسے بھی دیا تھا کہ شکل وصورت سے زیادہ عزت اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی اپنی کم شکلی کا افسوس ہوتا لیکن گزرتے اسے بھی یا سکی تھی جو اس کی مال اس معیار پر پوری نہیں اتر تی تھی جو اس کی مال اس معیار پر پوری نہیں اتر تی تھی جو اس کی مال اس معیار پر پوری نہیں اتر تی تھی جو اس کی مال اسے اپنار کھا تھا۔

جلدی کرو شرجیل مجھے در ہو رہی ہے۔ جانتے ہولیٹ ہونے پر آنٹی بہت ناراض

Section



باپ کمرا کیا ہے۔

فرحین نے کمرے کے دروازے سے جما تک کر ماریہ کوخبردار کیا جو جار یائی پرآج کی شاپنگ کا سامان کھیلائے بیٹھی تھی۔افوہ ای نذرین ن

انہوں نے کون سا کرے میں آنا ہے۔ چربھی اگرد کھولیا تو قیامت اٹھادے گاسب مجهسمیت کرائیجی میں ڈال دو ۔اسے ہدایت دے کروہ باہراکل کئی۔ ہوم ورک کرتی فیمانے ایک نظرایی مال پر ڈالی اور دوسری بڑی بہن پر جو تیزی سے سارا سامان سمیٹ چکی تھی لگتا ہی نہیں تفا کچھ در قبل بہال ایک چھوٹا سا بازار سجا ہوا تفار فیما آج تک سمجھ نہ یائی تھی اس کی ماں اور بہن بیساری چزیں اس کے باب کی آ مدیر کوں چمیا دین میں۔ ابھی بھی وہ دیکھ چکی تھی مار پہنے کھانے کا ڈبہ بھی جاریائی کے نیچے چھیا دیا تفايس من عالبًا بروست نقا جو وه كى ريسٹورين سے بي لے كرآئى تھى اس كا باب بمیشه کمر کی دال روئی کھا تا جبکہ مال نے بھی بھی كمرك يكي بوئے رو تھے سوتھے كھانے كومند نہ لگایا تھا۔جانے کیوں فیصا کا ول بھی بھی نہیں جا ہتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے چھیا کرکوئی چیز کھائے ایبا کوئی کھاٹا اس کے حلق سے ندار تا تھا ابھی بھی اس کا ارادہ بروسٹ کھانے کالبیس تفااس کیے اپنی کانی بند کر کے اس نے بیک میں رطی اور خاموتی ے چل کین کر باہر آگئ تاکہ اسے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔اے بیشہ اچھا لگنا جب غلام حسین نغے ننھے نوالے اس کے منہ میں والتا اس كمانے كى لذت بميشدات اين حلق میں محسوس موتی اور وہ اس لذت سے بھی محروم میں ہونا جا ہی گی۔

☆.....☆.....☆

ہماری فیملی میں ذات برادری سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے پھر بھی کوشش کروں گی اپنی امال کو منانے کی اس کے بعد ہی تم اپنے گھر والوں کو مجھیجنا۔''

یار بیہ بات تو تم چھلے کی ماہ سے مجھ سے کہہ بی ہو۔"

کیکن تم بھی تو بیسوچو ہماری دونوں بوی بہنیں کنواری بیں پھر کس طرح تم ان سے پہلے شادی کر سکتے ہوئے"

اے اچھی طرح یاد تھا شرجیل نے پچھ عرصہ قبل اے بیدی جواز دیا تھا جلد شادی نہ کرنے کا لیکن چھلے دو ماہ ہے اسے کیا ہوگیا تھا۔ مسلسل شادی کی رٹ لگار تھی تھی۔

وه دونوں کی پر ہو جونیس ہیں۔

وہ جانتی تھی شرجیل کی ایک بہن گورنمنٹ اسکول فیچر تھی جبکہ دوسری کپڑے وغیرہ سلائی کرلیتی تھی۔

'' پر بھی شرجیل'' اس کی سجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔

بحرّحال تم میرے مسائل کو چیوڑ و آج جا کر اپنی ای ہے بات کرلو۔ میں بھی اپنے گھر والوں ہے بات کر کے انہیں بھیج دوں گا۔''

وہ اسے پارلر کے گیٹ کے سامنے اتار کر تیزی سے موٹر سائیل بھگا کر لے گیا وہ مرے مرے قدموں سے پارلر کی بلڈنگ میں واخل ہو گئا۔ وہ شرجیل سے صرف کورٹ میرج کرسمتی تھی بصورت دیگر اس کی شادی اس طرح بالکل محال تھی۔ جس طرح شرجیل نے سوچا ہوا تھا اسے سمجھ نہ آرہا تھا وہ بیسب شرجیل کو کس طرح سمجھائے۔

جلدى جلدى سارا سامان سميث ووتمهارا

(دوشیزه ۱۵)



حرم نے تشکر بھری آ دازیس جواب دیا۔ بیس کون ہوتی ہوں کسی کی مدد کرنے والی میری ذات تو صرف وسیلہ تھی اصل میں تو سب کے اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو۔

وہ اس کا گال جھیتیاتے ہوئے بولی۔ بہلوتہارے لیے میں کچھ سامان لے کرآئی ہوں دیکھ لینا۔ مجھے امید ہے حمہیں سب پہند آئے گا۔''

اپنے ہاتھ میں پکڑا ہیں بیک اس نے حرم کے
سرمانے رکھ دیا اورخو داس کے قریب رکھی کرسی پر
ہیٹھ گئی۔ نوفل جانے اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا
سیا تھا شاید ڈاکٹر سے پچھے مشورہ کرنے گیا تھا اس
نے ایک نظر حرم کے چہرے پر ڈالی وہ پہلے سے
خاصی ہشاش بشاش لگ رہی تھی جو اس بات کا
شبوت تھا کہ اس کی طبیعت اب کانی بہتر ہو پچکی

"آپ خود ملنے آجاتی ہیں میرے لیے یہی کافی ہوتا ہے اس لیے پلیز بیسب نہ لایا کریں مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔

وہ بیک اٹھا کراس کے اندر جھانگتی ہوئی ہولی جبکہ شرمندگی اس کے لہجہ سے چھلک رہی تھی۔ بیرسب کچھ میں تمہارے لیے اپنی خوشی سے

لاتی ہوں۔ پلیز جھے منع مت کیا کرواہے ہیشہ حرم ہے ل کرخوش ہی ہوتی تھی ہیں وہ تھی کہ وہ جب آتی اس کے لیے پچھانہ پچھے لے کراتی جبکہ آئی ہے سلنے گھر جاتے ہوئے وہ کتر اتی تھی اس کی وجہ نوا ہر تھا کی وجہ نوالی تھی اس کی وجہ نوالی کی ای کا جیب وغریب سر دسار و پی تھا ہر تو جھے بچھے ایک سمال ہے وہ بچھ نہ پائی تھی ، بظا ہر تو وہ بہت اچھی طرح ملتی تھیں لیکن ان کی آتھوں میں جانے ایسا کیا ہوتا جو اسے الجھا ویتا اسے محسوس ہوتا جیسے آئی کو اس کا اور توفل کا ساتھ پہند نہیں تھا۔ ایک دو بار اس نے اپنے اس خدشے کا اظہار توفل کے سامنے بھی کہا جے وہ نہس کر ٹال کیا وہ ان ہی سوچوں میں گم تھی جب ٹوفل کے سامنے بھی کہا جے وہ نہس کر ٹال کیا وہ ان ہی سوچوں میں گم تھی جب ٹوفل کے سامنے بھی کہا جے وہ نہس وائل ہوا۔

ال بھی کیا مور ہاہے؟

کی کی کی کی کی ارائی انظار کررہی تھی۔ وہ اپنی رسٹ واچ پرنظر ڈالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے میری رات کی فلائٹ ہے اور مجھے اپنے روم سے پچھے سامان بھی سیٹناہے۔

تم چلو میں آتا ہوں وہ حرم کے قریب رکھی کری پر بی بیٹھا ہوا بولا۔ وہ حرم سے ل کر باہر نکل گئی مہلکے اسپتال کا

شخصے کے اس پار حرم کے کمرے ہیں جھا نکا نوفل اس کا ہاتھ تھا ہے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار مشکرا دی اس منظرنے اسے اپنا بھائی یا دولا دیا اپنا اکلوتا بھائی جس سے وہ بے تخاشا پیار کرتی تھی اور جو کافی عرصہ ہے اس سے دور تھا۔ منگی اور جو کافی عرصہ ہے اس سے دور تھا۔

ارے پاگل ہو گئے ہو کیا اس وقت بابا گھر پر ہیں میں کیے تم سے ملنے آسکتی ہوں مار پیر نے اپنی آ واز کر مدھم کر کے اس ہیں گھبرا ہٹ کاعضر شامل کرنے کی کامیاب کوشش کی اس کے قریب ہی بیٹھی مرغی کی ٹانگ چہاتی فرجین نے پلیٹ کر اس کی طرف و یکھااور پھر جیسے ساری بات سمجھ کرمسکرا

فیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی فون بند کرتی موں تم سے بعد میں بات کروں گی کی طرح جلدی جلدی جلدی جات کروں گی کی طرح الدی جلدی جات چھڑا کراس نے فون بند کردیا۔
اماں جانے تم بھی کیے کیے بے قوف لوگوں کومیرے پیچے لگادی ہوں۔ فرمین کی گود میں سر کھ کر لیٹتے ہوئے وہ لا ڈے بولی بے وقوف ہی اس کے وقائد زیادہ نہیں ہوتی جیتنا فا کدہ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں ان بے چھوٹی چیتنا فا کدہ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں ان بے چھوٹی جاروں کو تو اس کے بدلے میں سوائے چھوٹی موثی ملا قات کے اور کیا ملتا ہے۔ہمارا ہی بھلا زیادہ ہوتا ہے۔

فرحین آہے سمجھاتے ہوئے دھیرے سے بولی ماریدکاسیل پھرسے نکے اٹھا۔''اب کون ہے؟ '' وہ بی بے قوف شیراز اب بید دماغ پکائے میں''

یس کا بٹن وہاتے ہوئے وہ اِک ادا ہے بولی۔

اس سے کہنا رشیدے بریانی لے کرتو وے

سنى توريم جے نوفل صرف اس كى مدد سے بى افورڈ کر رہا تھا۔نوفل سے اس کی پہلی ملاقات تقريبادوسال بلاس وقت مولى مى جب وه اين مامول کی اچا تک موت پراٹی والدہ کے ساتھ لا مور جا رہا تھا اس فلائٹ پر اس کی ڈیوٹی تھی دوران فلائث آئى كى اجا تك طبيعت خراب موكني ایسے میں وہ ابن دونوں کے بہت کام آئی ایک تو بياس كى ديونى من شامل تعادوسرا وه تعى بحى زم ول ی اس کی اس خوبی نے توقل کو اس کا دیوانہ بنا دیا لا مور کینے وسیح وہ اے اپنا کارڈ دے چکا تھا۔دونوں نے ایک دوسرے سے موبائل تمبر بھی لے لیے تھے، پھر جب تک وہ لا مور رہا ہر دوسرے دن اس سے ملتارہا، نوقل ایک ملی میششل مینی میں جاب کرتا تھا اور اپنی ماں اور بہن کا واحد مہارا تھا۔اِس کی بہن کو ہڑیوں کی تی بی تھی جس كاعلاج كافي مهنگا تفاايني حيثيت سے تو وہ سير فرض بدی تندی سے سرانجام دے رہاتھا۔ پھر بھی كوئى خاطرخواه فائده نظرتبين آربا تفاييب وه میل بارحرم سے می اسے بدزرورنگ والی کم کوی اڑی بہت اچھی تی جے بیاری نے عدمال کررکھا تھا اور پھروہ لاشعوری طور پروہ دل سے اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو کئی اور تھوڑی می تیک ودو کے بعداس نے نوفل کو بھی منالیا وہ جا ہی تھی ا پی زندگی میں کوئی ایسا نیکی کا کام ضرور کرلے جو اس کی چھیلی زندگی کی سیابی کو دھونے میں کام آسكے اي سبب وہ اينے پيے سے كل كرحرم كى مدو كرربى مى \_ اس كے علاج كے علاوہ اس كى بہترین غذا کے لیے بھی رقم فراہم کرتی تھی لیکن یہ سب کھوائے گھر والوں سے چیپ کر کرنی تھی وربنه جانتي تفى كه بدكار خيرانجام دينے كى اجازت ینه ملتی۔ان بی خیالوں میں کم اس نے سراٹھا کر

(دوشین ۱۷)

وہ ائدر آئے ہوئے کی سے پلیٹ اور گلاس بھی لے آئی تھی۔

فیمها کہاں ہے؟ چاول کا پہلا چچے منہ میں رکھتے ہی فرحین کو فیمها کی یاد آ گئی۔ وہ ساتھ والی خالہ کے گھر قرآن شریف پڑھنے گئی ہے۔ اوہ اچھا میں تو مجول گئی تھی فرحین نے سر ہلاتے ہوئے بولی۔

جو کھانا نے جائے وہ فیما اور جواہر کے لیے مجی رکھ دینا دونوں نے منے کا ناشتہ ہی کیا ہواہے وہ اپنی پلیٹ میں ایک بوئی ی بوئی ڈالتے ہوئے بولی جواہر کے لیے تو رکھ لوں کی لیکن فیما نہیں کھائے کی مجھے اس کا پہتہ ہے وہ اپنے باپ کے سامنے زیادہ نخرے دکھائی ہے ورنہ تو کھا لیتی

' بس تم رکھ دینا ورنہ کیا رات کے پکے ثنائے لعائے گیا۔

فرحین کے لیج میں بیٹی کی محبت جھلک رہی ا۔

وہ کھالے گی امال مجھے اس کا پہتہ ہے پھر بھی تم کہتی ہوتور کھ دیتی ہوں دیسے تم شرط لگا لواس نے کھانے شنڈے ہی ہیں اور فیھا کے گھر آتے ہی مارید کی بات سے ٹابت ہوگئی۔

امان میں نے خالہ زارا کے گھر میٹھے جاول کھا لیے تھے۔

ریانی کی پلیٹ کو پرے ہٹاتے ہوئے ہولی اور کتاب اور آگے بڑھ کراپنے بیک سے کا لی اور کتاب نکال کر ہوم ورک کرنے گی اس کی اس حرکت پر مارید نے پلیٹ کرائی اس آٹھ سالیہ بہن پرایک نظر ڈالی اے جیرت تھی فیصا کیسی چی تھی جو کھانے کی مزے دار چیزیں و کھے کر بھی اس کی طرف نہ کیاتی تھی بیمال تک کے اگر بھی ماریہ کھر آتے کے اگر بھی ماریہ کھر آتے

جائے بڑادل چاہ رہاہ۔ اسے پہلا کھانا فرحین کے طلق سے نہ اترا تھا دوسرے کی لذت اسے پھرسے تڑیانے لکی ماریہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ کون کی فلم؟ دوسری طرف شاید شیراز اسے

کوئی فلم دکھانے لے جانا چاہتا تھا۔ '' مہیں بھی نہیں تمہیں تو پیتے ہے میں اماں کے بغیر کہیں بہیں جاتی ۔وہ ذراساا تھلا کر ہوئی۔ فلم کا تو میں تمہیں سوچ کر جواب دوں کی ابھی تو ٹی الحال ذراا کیکلو ہریائی دے جاؤا گر ہو سکے ہو کہاب بھی دے جانا امال گھر نہیں ہے یقین مانو بھوک سے ہرا حال ہے اور تم جانے ہو مجھے روئی دوئی ریکا نے نہیں اتی۔''

" فہیں یارتم کوئی کی سے کاموں کے لیے " تھوڑی بنی ہو۔"

فون بند کر کے وہ شیراز کی نقل اتارتے ہوئے زورزورے بنسی اس کی اس بنسی میں فرصین نے بھی بھر پور ساتھ ویا۔اماں میں بھی بریانی کھاؤںگا۔''

قری جاریائی پرلیٹااحس بھی بریائی کے نام پراچل کر بیٹے گیا بریائی کے خیال سے ہی اس کے منہ میں پانی بحر گیا۔

ہاں ہاں ضرور کھانا بلکہ ایسا کررشید کی دکان پرچلا جا وہاں شیراز کھڑا ہے اس کا سے آگیا ہے واپسی میں دھیان سے آناباباندد کیولیں۔

ماریہ نے جلدی جلدی اسے سمجھا کرروانہ کیا اورخوداس وفت محن میں ہی کھڑی رہی جب تک وہ والیس نہ آ گیا بریانی، کباب کے ساتھ ایک ڈیڑھ لیٹرکولڈڈرنگ بھی تھی۔اس نے جلدی سے احسن سے سارا سامان لیا اور دروازہ بند کر کے اعدر کمرے میں آگئی جہاں فرحین اس کی منتظر تھی

(دوشیزه ۱۵)

کرمیاں اس عربیں بھی ختم نہ ہوئیں۔ بیرسو پینے بى دەشرمندەى بوكى \_

اجهائم اب جاء من وز بابر كرول كي، میرے لیے چھانچیش مت بنانا وہ جانتی تھی ناہید کیوں کھڑی ہے اس لیے اسے ہدایت دے کہ بیڈیراوند مے منہ کرگئ ۔ نامیدخاموشی سے باہرنکل مخی کیکن جاتے جاتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نەكھولى-

☆.....☆

" دیکھوشرجیل میری ای اس رشتہ پر بالکل بھی تیار نہیں ہیں اب تم بناؤ کیا جاہے ہو۔ وہ آج دوٹوک ہات کرنے کی نیت سے ہی اس کے ساتھ آئی تھی۔ شرجیل کے ہاتھ میں دبا سکریٹ اور اس کے جسم سے اٹھتے کلون کی جھینی مجھنی خوشبول کراس کے خواس سلب کررہی تھیں۔ وہ آج تک بیرنہ جان یائی تھی کہ شرجیل اپنی ہیں ہزار تخواہ ہے اتن عیاشیاں کیے افورڈ کرتا ہے جبكهاس كى مال بھى اكثر و بيشتر بيار رہتي تھي مكان کرامیکا تھااس کے باوجودوہ شاہانہ زندگی کزارتا

شرجیل کومیتی پر فیوم کا بے حد شوق تھا جس کا ذکر وہ اکثر ہی اس ہے کرتا رہتالہذا جب بھی اسے موقع ملتا وہ شرجیل کو پر فیوم ہی گفٹ كرتى -آج بھى اس كے كيے نهايت ميتى پر فيوم لے کرآئی می ، جواس نے لندن سے خاص ای کے لیے معکوا یا تھا۔

" ديگھوجو ہي شادي تو مجھے صرف اور صرف تم ے بی کرنی ہے اگر تہاری ای مانتی ہیں تو تھیک ہے ورنہ جیسے تم کبوش بنادیا ہول۔

یر فیوم کو پیکٹ سے نکال کراچھی طرح و کھھ لینے کے بعدوہ اسے واپس رکھ چکا تھااوراب ممل

ہوئے اس کے لیے جاکیٹ لے آتے تو دہ یہ کہ كرروكردين كه مجھے جاكليث پندمين ہے جب كه غلام حسين روز كفرآتے ہوئے اس كے ليے ٹافیاں لاتا جو وہ بہت شوق سے کھایا کرتی تھی۔اس کی نسبت احسن کھانے پینے کا شوق اپنی مال اور بہن جیسا ہی رکھتا تھا جس کا واضح ثبوت ہی تھا کہ وہ ابھی بھی فیما کے چھوڑے ہوئے جاول كرمر سيقي القار

☆.....☆

نیکسی چھوٹے سے بنگلے کے خوبصورت کیٹ کے باہر رک کی بورا کیٹ چولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہارن کی آواز سنتے ہی خان بایا نے کیٹ کھول ویا اورآ کے بوھ کراس کا سامان تھام لیا۔ السلام وعليم بي بي جي\_ وعليم السلام خان باباكيے موآب؟ وہ خوشد لی سے بولی۔

الله كا فشرب مم بالكل تحيك شاك بيثا

وہ اِس کا سامان کیے ساتھ ساتھ اندر آھیا اورلاؤ ي من ر محصوف يرر كاكر بابروايس جلا کیا۔ ممی شاید گھرنہ تھیں وہ خاموثی ہے سیر حیاں چڑھ کراوپراہے کرے میں آگئی گھر کے بلکے تھلکے کیڑے نکالے اور فریش ہونے واش روم میں مص کئی تقریباً پندرہ منیہ بعد جب وہ نکلی تو ناميد جوس كا كلاس كيے كمرى مى-

مى كمال بن؟ ناميدك باتھے كاس ليت ہوئے اس نے سوال کیا پیتہ تیں جی وہ شاید کھو کھر صاحب آئے تصان بی کے ساتھ کی ہیں۔ جوں کا کھونٹ طلق سے بیجار تے ہی اس کا حلق ایک وم بی کروا ہوگیا آ دھا بچا گلاس اس نے واپس فرے میں رکھ دیا اس کی مال کی

(دوشيزه (١٠)

READING Section

ليےوہ آج بن فيملہ جا ہتی تھی۔

تو ٹھیک ہے میں اس جعہ کو تمہارے ساتھ ہا قاعدہ نکاح کروں گا۔ اپنے گھر والوں کی موجودگی میں ہتم چا ہوتو اپنی کسی دوست کو انو ایمیٹ کرسکتی ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے ایک سینڈ میں ہی اینا فیصلہ سنا دیا تھا۔

نہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے سوائے تمہارےاور میں امپید کرتی ہوں تم مجھے بھی دھوکہ شہ دو گے۔'' جوہی نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر دھرے شرجیل کے ہاتھ پررکھ دیا جائے کیا سوچ کراس کی آئے تکھیں یانی سے بھر کئیں۔

چلو میں حمہیں پارلر چھوڑ دوں آج سڑ ڈے اب میں تم سے ملنے جمعرات کو ہی آؤں گا اس سے قبل اپنی تیاری مکمل کرلوں گا حمہیں بھی اس سلسلے میں جو تیاری کرنی ہے کرلو۔

وہ بک وم اٹھ کھڑ ا ہوا اورٹیبل سے جانی اٹھا کر ہاہرککل ممیا۔

جوبی کچھدریا پی کری پربیٹی رہی اور پھر تھے تھے قدموں سے اس کے پیچے چل دی۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس نے تنہا ہی طے کر لیا تھا اور اس فیصلہ کی تھکن ابھی سے اس کے اعصاب پر سوار ہو میں تھی۔

☆.....☆.....☆

افوہ غلام حسین تمہارے پیدند کی بو بروی گندی ہے۔''

وہ باہر سے تھکا ما تدہ گھر آیا تھا ابھی چاریائی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہاں پہلے سے موجود فرحین بدک کر دور ہٹ گئی وہ شرمندہ سا ہوگیا۔ دراصل آج حجیت کی بھرائی کا کام تھانہ تو بس اسی لیے۔ فرحین کے صاف ستھرے وجود پرنظر ڈالتے ہوئے وہ تھوڑ اسا مرعوب ہوگیا چلوتو ہوگئی حجیت طور پراس کی جانب متوجہ تھا۔ شرجیل کے آخری جملے نے جوہی کے جسم میں ایک نٹی روح پھونک دی تھی یہ بی تو وہ الفاظ تھے جوشر جیل کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔

سوچ اوا چھی طرح اگر میں تم سے پھھاایا کہد

دول جوتم نه مانے تو .....

وہ الچھی طرح جانچ کر بات منہ سے نکالنا ہی تھی۔

اییا ہو جیس سکتا تم جو کہوگی جھے منظور ہوگا یہاں تک کداگرتم چا ہوتو بیس آج اورای وقت تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں جہاں تم بولوم جدیا کورٹ بیس تہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔۔۔۔۔۔شرجیل کے لہجہ کی استقامت نے جوبی کوسرشار کردیا بھی بھی تو وہ خود جیران ہوجاتی جوبی کوسرشار کردیا بھی بھی تو وہ خود جیران ہوجاتی سلونی لڑکی میں ایسا کیا ویکھا جواس پراپناتن من وارنے کو تیار تھا شاید یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے دار نے کو تیار تھا شاید یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے بیاس کے نصیب بی شے جوشر جیل جیسا بندہ اس کا مقدر شنے والا تھا۔۔

'' دیکھوٹر جیل اگر میں تم سے کہو کہ جھے سے کورٹ میرج کر لوٹو کیا ایسا ممکن ہے'' وہ رک رک کر ہولی۔ سے میں د

نامکن تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ایک دفعہ تم اچھی طرح سوچ سجھ لوابیا نہ ہوکل کو تنہیں اپنے اس فیصلے پر پچھتا نا پڑے۔

شرجیل پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا ہوابولا۔

خبیں ایسا مجھی بھی نہ ہوگا میں ہر قیت پر تبہارےساتھ ہوں۔

ایے گر کے ماحول سے فرار کا اتنا خوبصورت راستہ اسے دوبارہ نہل سکتا تھا ای

(دوشيزه ۱۶)

مجرائی پر اب پہلے نہا د مولو پھر آ کر چار پائی پر سماتھ ٹیلی نون پر بزی تھی وہ نظ

وہ پہلے کی طرح ناک منہ پڑھاتے ہوئے۔ غلام حسین خاموثی ہے تولیہ اٹھا کر ہاتھ رم کی طرف چل دیا۔

کہاں بیاورکہاں ملک صاحب۔

اے پیچھے ہے وکی کھتے ہوئے وہ فورا اس کا موازنہ ملک صاحب سے کر پیٹھی پیچھلے دو ماہ ہے اس کی ملا قات ملک وقارصاحب سے ہوری تھی وہ جب بھی اس سے ملتی ان کی شخصیت کے سحر میں وہ جب بھی اس سے ملتی ان کی شخصیت کے سحر میں کئی دن گرفتار رہتی ان دونوں کی کیبلی ملا قات نشاء نے ہی کروائی تھی اس کے بعد ملا قاتوں کا یہ سلہ چل ہی پڑا ملک وقار اس کے جن جہاں سوز املک وقار اس کے حسن جہاں سوز ابھی تو غلام حسین کے ڈر سے وہ ملک وقار کے ابھی تو غلام حسین کے ڈر سے وہ ملک وقار کے ورنداس کا بس چاتا تو اس کروڑ بی بندے سے ورنداس کا بس چاتا تو اس کروڑ بی بندے سے ورنداس کا بس چاتا تو اس کروڑ بی بندے سے اپنے لیے اسے وہ فلام حسین کے گھر آئے ہے قبل اس کے قرائے گھر آئے ہے قبل اس کے قرائے گھر آئے ہے قبل اس کے قرائے گھر آئے ہے قبل اس کروڑ بی بندے سے اس کے وہ فلام حسین کے گھر آئے ہے قبل اس کے قرائے گھر آئے ہے قبل

ہی ملک وقارے ل کرآئی تھی ہے، ہی سبب تھا جو
اے غلام حسین کی پینہ کی ہوئے بد حال کر دیا
تھا۔ اس کے حواسوں پر تو ابھی تک ملک کے مبتلے
سگاراورکلون ہی کی خوشبوسوارتھی۔ شروع شروع
میں تو وہ اس طرح کے کاموں سے کافی گھبراتی
تھی کہیں غلام حسین کو پیتہ نہ چل جائے کیکن نشاء کی
مکمل حوصلہ افزائی نے اس کے اندرموجود شیطان
کومزید ہوادے دی تھی۔

و تربیر ہوارے دل ہے۔ اے نشاء کی پہلی آفر آج بھی اچھی طرح یا د تھی کہاس دن وہ نشاء کی سالگرہ کی دیموت کھانے

ی کہ اس دی وہ اساءی ساسرہ می دیوت ھاسے سی و یو کے ایک منگلے ریسٹورینٹ گئی تھی مارید کووہ خواس الد معرضہ مرکز تھی جدائیں شدہ ہے۔

نشاء کے پارٹر میں چھوڑ گئی تھی جہاں وہ شیراز کے

ساتھ کی اون پر بری کی وہ نشاہ کاریڈ فیمتی سوٹ
پہنے کہیں سے بھی ایک مزدور کی غریب ہوی
دکھائی شددے رہی تھی تھے ہے لیاس پوری شخصیت
کو تبدیل کر دیتا ہے نشاء کے فیمتی لباس نے اس
کے جسم کوسچا دیا اور وہ دنیا میں نمایاں نظر آنے
گئی۔ اس فیمتی لباس نے اس کی روح کو جوگندگ
عطا کی وہ کسی کو نظر نہ آئی وہ دونوں کھانے کا
آرڈر دے کر قریبی میبل پر آ کر بیٹھ گئیں۔ جب
کچھ دیر بعد نشاء نے اس کی توجہ دوئیبل چھوڑ کر
بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عرصی کی جانب میڈول
بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عرصی کی جانب میڈول

عجیب بے توف آ دمی ہے جب سے یہاں آئے ہیں تھورے ہی جار ہاہے۔

نشا کی نشاند ہی پراس نے بھی بلیٹ کر دیکھاوہ شخص یقینی طور پران دونوں ہی کی جانب متوجہ تھا دیکھتے ہی مسکرادیا۔

وفع کروہمیں کیا۔فرحین نے نشاء کی توجہ اس سے بٹانا جابی۔

ایسے تُوگ دفع کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ذرج کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔نشا ہلکہ سا قبقیہ مارکرانسی۔

'' کیا مطلب؟'' فرحین اس کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہ پائی۔ در تھ سمبر ا

''ابھی سمجھاتی ہوں۔'' یہ کہہ کروہ اپنی کری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کی لارسان کا رہ

مم کہاں جارہی ہو۔ فرحین نے گھبرا کر پوچھا وہ بھی سمی ریسٹورنٹ نہ گئی تھی ایسے میں اگر نشاء کہیں چلی جاتی تووہ اکیلی کیا کرتی جسٹ آ منٹ ابھی آئی۔ اِک ادا ہے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ کا وَنٹر کی جانب بڑھی اگلے ہی بل فرحین نے

ایک جیرت انگیز منظر دیکھا سامنے بیٹھا تھی بھی اٹھ کراس کے چیچے چل دیا دونوں نے ایک سینڈ کاؤیٹر کے قریب کھڑے ہو کر بات کی اور دوسرے ہی مل نشا اس اجنبی کو لے کر تیبل کی طرف آئي نظرآئي-

بیٹھیں خان صاحب آپ یقیناً ہمارے پاس بورنہ ہول گے۔

خان صاحب بجائے جیٹھنے کے تو کتی ہوئی نگاہوں سے فرحین کا جائزہ لیے رہا تھا جواس کی تظروں سے زوس ہوئے جارہی تھی۔

پہلے اپنی دوست سے تو ہو چھ لیں انہیں تو کوئی اعتراض نه ہوگا ار ہے مہیں نہیں اے کیا اعتراض ہوگا پلیز بیٹیس آپ ہمیں جوائن کریں ایکجو ملی میں اپنی سالگرہ کے سلسلے میں کیج کے لیے اسے يبال لائي ہوں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آ پ بھی میری دعوت قبول کر لیں۔" نشاء اینے مخصوص ا شائل میں بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی ساتھ ہی ساتھ اس نے نظر بچا کر فرحین کو آ کھے بھی مار

'کيانام بي تي آپکا؟' خان صاحب اس پرلٹو ہوتے ہوئے بولے۔ "فرطين-

" آپ کا نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے' بیراس کی خان صاحب سے ہونے والی پہلی ملاقات تھی۔

اور پھرنشاء کی حوصلہ افزائی کی بنا پر وہ کئی بار فان صاحب سے ملی۔فان صاحب کے آئل نینگر چکتے تھے بیوی بیچے بیثا ور میں تھے یہاں خود وه ایک لکژری فلیٹ میں رہنا تھا۔ جہاں کئ بار فرحین بھی گئی خان صاحب سے جب بھی وہ ملاقات کرنے جاتی مار پی کو ہمیشہ یارکر ہی چھوڑ

جانی کیکن پھر بھی وہ ہر بات جانتی تھی کہ اس کی ماں کا نیاافیر کس کے ساتھ چل رہاہے یہاں تک كه ووايني ملاقات كالتمام احوال من وعن مارييه سے ڈسکس بھی کرتی اور پھرخان صاحب کے بعد اس نے کئی لوگوں سے افیئر چلائے ان سے حاصل ہونے والی رقم کو وہ اپنی عیاثی میں خرج كرتى اب باہر جاتے ہوئے اے نشاہے مانگ کر کیڑے نہ پہننے بڑتے بلکہ وہ خودایک ہے ایک فیمتی لباس کی ما لک تھی پہلے تو وہ اس رقم ہے گھر کے لیے کھونہ کچھ لیتی لیکن جب پہلی باراس نے استری خریدی اورغلام حسین نے زیادہ باز پرس بنہ کی تو وہ شیر ہوگئی اب وہ گھر کے لیے چھوٹی موٹی شاپنگ کر کیتی غلام حسین کو بتاتی که وه سامان بیت کی کمیٹیوں سے خریدتی ہے بھی بھی غلام حسین جیران ضرور ہوتا کہ کس طرح فرحین اتنے کم پلیوں سے بچت کر لیتی ہے اس کا جواز بھی فرحین کے یاس موجودتھا۔

مار پہنشاء کے بچوں کو ٹیوٹن پڑھاتی ہے جو پیے نشا سے دیتی ہے ان سے میں کمیٹی ڈال کیتی

اس کی اس تاویل سے غلام حسین کافی حد مطمئن ہوگیا۔

#### ☆.....☆.....☆

فون جانے کب سے نے رہا تھا اس نے بشكل ائي نيند سے بوجمل آئكھيں كھولنے كى کوشش کی اور بیبال وہاں ہاتھ ڈال کرمیل برآ مہ کیا لیں کا بٹن وہا کر کان سے لگا لیا دوسر طرف جو ہی تھی جواس کی آ واز سنتے ہی جلائی۔

کہاں مری ہوئی تھیں تم کب ہے فون کررہی

يية بى نېيى چلابس كېرى نيندسوگئ تقى

READING Steellon

جوبى كى آواز في اس كى نيندكو بعكاديا تقار ربی ہے آور آج رات محملوک ڈنر پر انوامید میں لہذائم کی کے بعد چھدری رام کرواور پر ڈنر تم آج محصال على مو؟ آج؟؟ وه چھسوچ میں پڑگی۔ کے کیے اچھی تاری شروع کرنا۔ كيول كياآج تمهاري فلائث ہے؟ اے اچھی طرح سب سمجھانے کے بعد وہ حہیں وہ تو کل رات کی ہے سنگا پور جانا ہے۔ ا بن جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آ ہتہ آ ہتہ تم آج بي آؤ كي اور بال جلدي آجانا بس میرهیاں چڑھتی اوپر چلی گئی اب اس کا کھرسے باہر لکانا تقریباً ناممکن تھاوہ خاموشی سے صوفے پر میں کوئی بہانہ ہیں سنوں گی۔ بیٹھ گی اور سے کر کے تمام صور تحال جوہی کو بھادی اور ہاں جلدی آ جانا گئے ہم دونوں مل کر ہی کریں کے وہ مجھ کئی کہ جوبی اس سے کوئی ضروری وہ جانتی تھی جوہی ہر بات اچھی طرح سمجھ جائے گی مججه د مرقبل والى خوشى كوفت بيس تنديل موكني اس كا بات كرنا جائتى ہے۔ "او کے میں آربی موں۔" بنا سوتے بی ڈ ٹرا ٹینڈ کرنے کا کوئی اراوہ نہ تھا گئے کرتے ہی وہ اوپراینے کمرے میں چلی کی اور دروازہ اندر سے اس نے جواب دیا اور فون بند کر کے تیار ہونے بند کرلیا جواب اے ڈنر کے اختیام پر ہی کھولنا میں اے صرف بدرہ منف بی کے جوبی سے

☆.....☆

ہر ہیں۔ ہر ہیں۔ ہر ہیں۔ ہر ہیں۔ ہر ہیں۔ تم بیگم روتی کو جانتی ہو؟ نشاء نے اس کی آئی برو بناتے بناتے یک دم رک کرسوال کیا فرحین نے اس سوال پر گردن موڑ کراس کی جانب دیکھا۔ ''میرا خیال ہے کہ بیس۔''

سیراهیاں ہے کدیں۔ اے سوچنے پر بھی یاد نہ آیا بیکم رومی کون

م ارے وہ فیشن ڈیز ائیز دہلی می بیلخ جیسی گردن والی۔''

نشاء نے ہنتے ہوئے روحی کا حلیہ سمجھانے کی شش کی

''یا دنہیں پچھلے ہفتہ اپنا فیشل کروائے آئی تھی۔تو ماریہ پرریشہ طمی ہوئی جاری تھی۔'' ''اوہ ہاں یا دایا آپا کیا ہوااسے؟'' فرحین کے تصور میں بیگم روی کا سرایا تھم کر سی اسے صرف پندرہ منٹ ہی کیے جوہی سے
طنے کی خوشی میں تیار ہوکر وہ جلدی جلدی جلای فیے
اتری لاؤنج میں واخل ہوتے ہی سامنے صوفے
پربیٹی اپنی مال کو دیکھتے ہی اس کی ساری خوشی
کا فور ہوگئی سیاویس بلاؤز، بلیک جیفون کی ساڑھی
کے ساتھ گولڈن بال اور نفاست سے کیے گئے
میک اپ سے وہ کسی طور ایک پینٹالیس سالہ
عورت نہ دکھرہی تھی جانے ایسا کیا کرتی تھی جس

''کہاں جارہی ہوتم؟'' پاس رکھے گلاس میں موجود مشروب حلق سے اتاریخے ہوئے اس نے سامنے کھڑے اپنی بیٹی کا سرتا پاجائزہ لیا کہیں نہیں ذرالنج کرنے ہا ہرجارہی ہوں کیونکہ اسکیلے گھر میں جھے سے کھانا حلق سے نیچنیں انرتا۔

سے اس نے اپناحس آج بھی سنجال رکھا تھا۔

بہ جوہی ہے ہونے والی ملاقات وہ کسی طور بھی اپنی مال کو نہ بتا سکتی تھی ہیے ہی سبب تھا جو اسے جھوٹ بولنا پڑا۔

ضرورت نبین ہے تا مید تمہاری پند کا جھینگا بنا

Section

(دوشنزه 78)

سائن بورڈ پرلگ جاتی ہیں۔ وہ جانتی تھی بیدا یک ایسا بودا سا جواب ہے گر سے بیر تھا کہ وہ اس مسئلے پر غلام حسین سے خوفز دہ تھی اس کے خصہ سے ڈرتی ہوئی جو بھی بھی آتا گر تباہی مجادیتا۔

میک اپ مار پیکواس قدر تبدیل کردے گا کہ تم بھی نہ پیچان یا دکی۔

اور و نیے بھی یہ مقامی ہوگل میں ہونے والا ایک فیشن شو ہے اور ایسے شوز میں کسی ٹی ماؤل کی تصاویر اخبار کے صفحہ اول پر شاکع نہیں ہو کیں اور نہ ہی کہیں سائن بورڈ پرنظر آتی ہیں۔ سوچ لواچھی طرح بیگم روی اس آفر کے بدلے تہیں ایک معقول رقم دے گی۔

وہ پیارے جارہ ڈالتے ہوئے اے رام کر بھی

اچھااگرتم کہتی ہوتو ٹھیک ہے ویسے میں ایک بار مار یہ ہے بھی مشورہ کرلوں اب کہ اس کی آ واز پہلے ہے بھی کمزورتھی۔

ماریہ کواس سلسلے پر کوئی اعتراض نہ تھا وہ نوراً سے بیشتر تیار ہوگئی۔ اب اصل مسئلہ رات کے وقت گھر جانے کا تھا۔

فلام حسین آج کل جمر کے وقت جو گھر سے
لگتا تو رات گئے ہی واپس گھر کا رُخ کرتا ایسے
میں وہ اتنا تھکا ہوتا کہ گھر کی طرف دھیان دینے
کی اسے فرصت ہی نہاتی آتا نہا دھوکر کھانا کھاتا
اور سوجاتا فرھین گھر کی ممل مختیار کل تھی۔ اب تو
دو تین بار ملک وقار غلام حسین کی غیر موجودگی میں
گھر بھی آچکا تھا۔ جس کاعلم غلام حسین کو بالکل
کھر بھی آچکا تھا۔ جس کاعلم غلام حسین کو بالکل
کے حوصلہ کو تقویت بخشی تھی۔ غلام حسین کی محلے
کے حوصلہ کو تقویت بخشی تھی۔ غلام حسین کی محلے
سے حوصلہ کو تقویت بخشی تھی۔ غلام حسین کی محلے
سے اتن سلام و دعا نہ تھی جوکوئی اس

اے کیا ہوتا ہے اپنے ڈریسر لانٹی کردہی تھی مقامی ہوتل میں اس کے لیے،اسے پچھ ماڈلر درکار ہیں میرے پاس آئی تھی مارید کے لیے آفر لے کرلیکن ظاہر ہے میں تم سے پو چھے بغیر تو ہاں نہ کر سکتی تھی اس لیے میں نے جواب دینے کے لیے پچھ وقت ما تک لیا ہے۔اب تم بتاؤ کیا جا ہتی ہو۔۔

" آفراتو بری نہیں ہے گر۔ "وہ مجھ سوچ میں مجلی ہے ۔ اور میں اس میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں م

تم غلام حسین کواچھی طرح جانتی ہووہ مجھی ہے برداشت نہ کرےگا کہ مار میہ اڈلٹگ کرے۔ تو کیا بار میہ ماڈلٹگ غلام حسین سے اجازت کےکر کرنے گی؟

نشائے تشخرانہ آمیز کیجے میں سوال کیا فرحین کچھزویں ہوگئی۔

" ویکھوفر میں بہت صاف گوہورت ہوں میری بات ہوسکتا ہے کہ جہیں بری لگے گریج تو یہ ہے کہ تم آج تک جو کچھ کررہی ہوغلام حسین سے پوچھ کررہی ہو؟ نہیں نا تو پھراب جہیں غلام حسین کا خیال کیے آھیا۔

اگر بھی کہیں کوئی تصویر وغیرہ دیکھ کی تو قیاست آجائے گئم توجانتی ہو ماڈلز کی تصویریں

Section

(دوشده ۱۳)

کے کان فرحین کے خلاف مجرتا بیکم روی سے مونے والے ایکر بمنٹ کے بعد نشا کے بارار ہے بی تین جار باران کے بوتیک گئی تھی۔ جہال ایک انسٹر یکٹری ہدایت کی روشنی میں اسے چلنے کا وُ صنك سكها يا جار ما تها جس دن فيشن شوتها اس دن بھی بیددونوں شام سے بی بیٹم روی کے ساتھ بھیں غلام حسين نشا كالمفرنه جانتا تقااس ليے وہ مطمئن تھی اے خدشہ نہ تھا کہ وہ اے ڈھونڈتا ہوا نشا کے گھر آ جائے گا دیسے بھی اس نے نشاء کی ہدایات کے پیش نظر جب سے گھر کے چھوٹے مولے اخراجات میں حصہ ڈالنا شروع کیا غلام حيين يهل ع كافى تبدل موكيا تفامعمولى معمولى یاتوں پر جرح کرنے والی اس کی عادت میں نمايال كمي واقع بهوئي تقي نشاء كا كهنا تفيا الرعورت کے ہاتھ ش پیر ہوتو مرد کی زبان بندر کھی جاسکتی ہے لیکن فرحین جانتی تھی کہوہ اپنے پیسہ کا استعمال

ایک فاص حد تک کرسکتی ہے۔

زیادہ پیہ جوغلام حسین کو کی شک میں بہتلا کر
دے فرحین کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتا تھا وہ
حجیب چھیا کر ہے جا پیسا پی اور مارید کی ذات پر
خرج کرتی ، جواہر کو بھی کھلا خرچہ ملنے رگا۔ احسن
محبی دن میں سوروپ کا ویڈیو گیم ہی کھیل آتا
صرف ایک فیھا کی ذات الی تھی جوآج بھی پانچ
مرف ایک فیھا کی ذات الی تھی جوآج بھی پانچ
درنگ کچھ پہند نہ تھا اب تو فرحین نے اسے اس

☆.....☆.....☆

مریں ایک بات آج تک مجھ نہ پایا۔ ڈاکٹر صدنے اپنے سامنے بیٹھے پروفیسر کمال کی طرف و کیھتے ہوئے کہا جو باباجی کی فائل کا پڑی تفصیل سے مطالعہ کررہے تھے۔

PAKSOCIETY1

کیا بات؟ انہوں نے سراو پراٹھا کر چشمہ کی اوٹ سے جھا نگا۔

وہ یہ کہ بابا ظاہری طور پر ایک معذور ہضعیف اور دھان پان سامن ہے پھر کسی لڑکی کو دیکھ کر اس میں اتنی طاقت کہاں سے آجاتی ہے جواس لڑکی کوچھڑوانے کے لیے چارچارگارڈ کم پڑجاتے ہیں۔

کی وٹوں ہے ول میں آیا سوال ڈاکٹر صدی زبان پر آھیا۔

''شایداس شخص کے اندر کسی لڑکی کے خلاف اس قدر نفرت بھری ہوئی ہے کہ کسی بھی ایسی لڑکی کود کھے کر باہر آجاتی ہے جوعمر میں اس لڑکی کے برابر ہوجس سے بیشن نفرت کرتا تفاا وروہ نفرت بی اسے طاقت بخشتی رہی ہے۔

ڈاکٹر کمال نے پرسوچ لہجہ میں جواب دیا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو جوآپ کوشاید یاد ہوگا چھپلی دفعہ ایک ٹی وی ایسکر پر اس مخص نے اس وقت حملہ کیا جب وہ زبردی اس کے بیرک میں انٹرویو لینے مس کئی تھی شاید وہ بیس ہائیس سال کی تھی۔اس ہے پہلے ایک سوشل ورک کی طالبہ پر بھی ایسا حملہ کر چکا ہے جبکہ وہ طالبہ بمشکل بھی ایسا حملہ کر چکا ہے جبکہ وہ طالبہ بمشکل بائیس سالہ ہی تھیں۔

اصل میں بیر مرکا سی اعداز ہیں لگا سکتا لیکن حقیقت بیرے کہ اس حملے کی زومیں ہمیشہ تو جوان لڑکیاں ہی آئی ہیں جبکہ دوسرے تمام لوگوں کے لئے بید بالکل بے ضررہے جس کے پیچھے وہ ہی وجہ ہے جومیں تہمیس بتارہا ہوں۔

پروفیسر کمال جواب دے کر پھر سے فائل کے مطالعہ میں غرق ہوگئے۔ ڈاکٹر عبدالصد اپنا کوٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا ہیہ دفت اس کے دارڈ كراؤنثر لينحاتفا

میری جان جاتی ہے۔

وہ دھی لہجہ میں وضاحت کرتے ہوئی ہولی اس کی ویضاحت نے چھوٹی بہن کو لا جواب کر دیا وہ جانتی تھی جوہی جو کچھ کہدرہی ہے وہ بالکل کچ

تو پھر میں تہارے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی ہی دعا کروں کی خدا کرےتم ہمیشدایک عزت کی زندگی گزارسکو۔ایے بچوں کو کم از کم ایسی زندگی نددوجوم كزارر بيل-

وہ اس کے ہاتھ تھام کر بڑے ہی خلوص سے

مر پر جعرات آ كر گزر كى جويى بالكل نا أميد ہوگئ شايد شرجيل اس كى فيملى بيك كراؤنڈ کے بارے میں جان چکا تھا مجھ چکا تھا کہ اس کا تعلق من خاندان سے ہے۔

اس کی بظاہر یا عرت ماں اور کیوں کی ولال ہیں جس کے لیے با قاعدہ وہ اپنابطلہ استعال کرتی تھی پولیس کو ہا قاعدہ مجتہ دے کران کا منہ بند کیا کیا تھااس دلا لی میں اس نے اپنی سکی اولا دکو بھی نہ بخشا بلکہ اس نے تو اس کام کی ابتدا ہی ایے ساتھ ساتھ اپی جوال سال بنی سے کی تھی۔

اس خیال نے جوبی کو بالکل مایوس کر دیا وہ وریا ہے لگلی ہوئی ایک ایس چھلی تھی جے واپس یانی میں جانے کے لیے ہمررد ہاتھوں کی ضرورت تھی لیکن ابھی شایداس کے نصیب میں دریا کا یائی نہ تھا جعرات کے بعد آنے والا ہر دن جوبی کو ما یوی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرف وعلیل رہا تھا ہر و ویتے سورج کے ساتھ اس کی امیر بھی وم تو را جاتی تھی مر پر بھی وہ اسے خداے مایوں نہ

بیکم روحی کے فیشن شو کے بعد ماریہ کو کوئی

☆.....☆

جعرات آگئ اور گزر کئی شرجیل کا کوئی نام ونشان ند تفاوہ جس دن سے جوہی سے ل كر كيا تھا اس نے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا پہلے دودن تو جوہی نے بھی خود سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی وہ عابتی شرجیل ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے جس میں جوبی کی طرف سے کوئی دباؤ شامل نہ ہو مگر تیسرے دن مجور ہو کراس نے سے کیا جس کا شام تك جواب ندآيا، رات مين ندجا يح موع بكي وہ فون پر کال کرتی رہی ہیل جا رہی تھی لیکن ووسری طرف ہے ریسو کیے بغیر بی کاٹ دیا گیا جوہی ول برواشتہ ہو گئی مجھے شرجیل کے وعدے كے مطابق جعرات تك انظار كرنا جاہے۔

اس نے خود کونسل دیتے ہوئے سوچا کھر والول سے حجیب کر وہ اپنا بیک تیار کر چکی تھی۔ جس کے بارے میں صرف اس کی جھوتی بین کوعلم تفاجوات ایک بارسمجمانے کی ناکام کوشش کر چکی

موج لواگراس نے تمہارا ساتھ دھوکہ کیا تو Sport J

پھرمیرا نصیب ویسے بھی ہماری ماں کی دی مؤتى تربيت كے مطابق مارامصرف مرف مردكا ول بہلا کراس سے پیسہ حاصل کرنا ہے ہم کون ی معاشرے کی نظر میں عزت داراؤ کیاں ہیں ،آج ا كرشرجيل وحوكه دے كر چھوڑ جائے گا تو واليس ای ماحول میں آ جاؤں گی جس سے فرار کے لیے برراستہ اختیار کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہاری ماں مجھے پھرے گلے نگالے کی بلکہ زیادہ خوشی سے لگائے کی کیونکہ اس کے بعد میں اس کی وروہ بات مانے لکوں کی جے آج مانے ہوئے

READING Seeffon

وفل نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ حرم کے پچھ ضروری نمیٹ ہونے ہیں جس کے لیے ایک خطیر رقم درکارے نوال کے فون کے بعد اس نے فورا بینک فون کیا اور مطلوبہ رقم نوفل کے اکا ؤنٹ میں معمل کروا دی این اکاؤنٹ میں رقم وہ پہلے بھی فرانسفر كرتى دائي هي اي ليداس اب اس سليل یں کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی میں جراعتاد کا بندہ تھا یہ بی دجہ تھی کہ انجی اس کی ماں کوان تمام سر کرمیوں كاعلم ندموسكا تفايقين مانوسويث بإرث بين تمهارا بياحسان مركز بمي تبين اتارسكتا \_ نوفل كي آوازيس كى ك الرآنى اس كے لفظ سويٹ مارث نے میلوں دور جیتھی اس لڑی کی ول کی دھر کنوں کو درنهم برهم كرديا جونوفل كامحبت يش غرق ايناسب کچیمٹانے کو تیار تھی رہمعمولی رقم اس کے نزویک کونی اہمیت ہی ندر تھتی تھی۔

تم کیا جانونوفل احسان تو تم نے جھ پر کیا ہے ایک جمی دامن لڑکی کوایٹی محبت کا اعمّا دیخش کراس نے دل میں بیسوچا ضرورلیکن جب بولی تو الفاظ بدل حكے تھے۔

جیں میرا احسان اتارنے کی ضرورت **بھی** حہیں ہے کیونکہ ریکوئی احسان نہیں ہے بلکہ وہ محبت ہے جو میں تم سے اور حرم سے کرتی ہوں اجما چلو خدا حافظ میری فلائیٹ کا ٹائم ہوگیاہے واپس آ كرتم سے ملول كى اینا خيال ركھنا۔

ما تک بر کر ہو کے ناموں کا اعلان کیا جار ہاتھا انہیں جہاز پر جانا تھااس نے جلدی جلدی الوداعی كلمات اداكرتے موئے فون بندكيا اور اينا بينڈ بیک لے کر جہاز کی جانب چل دی۔

☆.....☆ وہ تیز بارش میں نہا رہی تھی سخت کری میں

برتی بارش اے بہت اچھی لگ رہی تھی اس کا

دوسری آ فر تو نه ملی البنة ده لوگون کی نظرون میں ضرور آ کی تھی چونکہ فرحین میں جا ہی تھی وہ بے وتوف ند من جانتي تھي اگر ماريه فرحين کي بيني کي حیثیت سے سامنے آگئ تو اس کا سراسر نقصان فرحین کو ہی ہوگا ایک جوان بٹی کی مال کی حیثیت ے اس کی ویلیو بالکل ختم ہوجائے گی۔

اگر مارید کو ماڈ لنگ کی مزید آ فر ملے تو بھے کوئی اعتراض ہیں ہے لیکن اس سے جوامید کرال صاحب لگائے بیٹے ہیں وہ تقریباً نامکن ہے اس لية أنبين اسلط من صاف الكاركردو\_

وه نشا كوصاف لفظول ميں اينا الكار سنا كر بالكل مطمئن ہو كئي وہ خور تو غير مردول سے تعلقات استوار كرعتي محى مكر ماريه كي سليلي مين البھی وہ اتنا بڑارسک لینے کی پوزیشن میں رچھی۔ جوبھی تھا غلام حسین کا تھوڑا بہت خوف اسے

اسے اس امرے باز رکھنے کا سبب بن رہا تھا۔اس کیے آس یاس کے بے ضرد لڑکوں سے بی ماریہ کا افیر تھا جس کے متید میں ان کی کافی ضرور مات بوری ہو جاتی تھیں اور ان باتوں سے مارىيە كى ذات كوجھى كوئى نقصان چېڅنے كا خطرہ نەتھا ويسيجى الجمي وه خوداس قابل محى كدملك إورخان جیے لوگوں کو اپنی اٹکلیوں پر نیجا کر اینے نفس کی خوابشات کے ساتھ ساتھ اٹی ضرور یات بھی بور

☆.....☆.....☆

میں نے تہارے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرادی ہے میرا خیال ہے تم حرم کے تمیث یا آسانی کرواسکو کے پھر بھی اگر کم ہوتو بتا دینا میں ایک ہفتہ تک کرا چی کا چکراگاؤں کی جورم کم ہوئی وهمهين پينجادون کي-" اس کی آج بورے کی فلائیٹ تھی میں ہی اے

(دوشيزه 82

READING Section

سارا جسم بارش سے بھیگ چکا تھا۔ شعندک کا احساس اس کے وجود بیں سرائیت کر کے اسے لذت و بے رہا تھا۔ یک دم بارش کا پائی گرم ہوگیا اندت و بے رہا تھا۔ یک دم بارش کا پائی گرم ہوگیا جسل نے گئی ایسا محسوس ہوا جسے بارش کی جگہ جیلا نے گئی ایسا محسوس ہوا جسے بارش کی جگہ تیزاب اس کے جسم پر ڈالا جا رہا ہو وہ گھرا انھی جسا کا جا ایم ہوا گئی نہ دیا اس نے اندر کی سمت بھا گنا چاہا لیکن سامنے چھا کے اند کی سمت بھا گنا چاہا لیکن سامنے خوف کے عالم میں اس کے حلق سے تیز چی برآ مد موف کی اس چی کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹی کرے میں موری تھی کمرے میں کمل طور پر تاریکی چھائی ہوئی لیکن بارشوں کی گئی ارشوں کی گئی اس کا جسم جسل رہا تھا وہ اپنی تنہائی کے احساس سے دھاڑیں مارمارکردونے گئی۔

☆.....☆

آج اس کا نکاح تھا۔جس میں شرجیل کی والده ، دونول بوي يمينس ، ايك عدد ماموس اور چند دومرے قریمی عزیز شامل تھے سب کو یہ بتایا حمیا تھا شرجیل ایک لاوارٹ لڑکی سے نکاح کررہا ہے تقریبا تمام بی لوگوں نے شرجیل کے عمل کودل محول کرسراہا وہ بھی دل سے شرجیل کی نیکیوں کے محترف ہوچی تھی۔ نکاح کے دو پولوں کے ساتھ بی اس کے دل میں موجود شرجیل کی عزت میں کئی كناه اضافه موكميا نفاشرجيل وعدب كي مطابق جعد کونہ آیا تھا نہ ہی اس نے دوبارہ کوئی رابطہ کیا تھاا یسے میں جب تقریباً ایک ماہ بعداس نے جوہی کوفون کر کے اپنی تیاری کا بتایا تو مانو اس کے تن مِردهِ مِين جان ي يز گئي۔وہ جوهمل طور پر مايوس ہو چی تھی پھرے تی اتھی۔اس نے بیاتھی نہ پوچھا كروه يورے ايك ماه سے كہاں عائب تفااس كے لي مرف اتنابي كافي فها كداس كانجات وهنده

آن پہنچا۔اس کی امید ضائع نہ گئی خدا پراس کا یقین پہلے سے گئی گناہ بڑھ گیا پھر شرجیل کے منع کرنے کے باوجودوہ اپنے گھرسے پچھزیورات اور خاصی خطیررقم لے آئی تھی جب کہ اے امید تھی اس کی ماں کو بھی یا دنہ ہوگی۔

نکاح کے بعد مبارک سلامت کے شور میں کید وم اسے اس کا باپ یاد آگیا کاش آج وہ زندہ ہوتا تو شاید حالات قدر ہے مخلف ہوتے گر وہ زندہ کیے ہوتا؟ جہاں اس کی ماں جیسی عورتیں ہوں وہاں کوئی غیرت مند کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں وہاں کوئی غیرت مند کس طرح زندہ رہ سکتا ہے اسے اپنی چھوٹی بہن بھی شدت سے یاد آئی جو بھینا ابھی بھی اس کے اچھے متنقبل کے لیی دعا کو ہوگی اب اس سے دوبارہ ملنا کب نصیب ہوء اس کی ماں اسے دوبارہ اپنے گھر نہ تھے دے گی بیتو کی ماں اسے دوبارہ اپنے گھر نہ تھے دے گی بیتو کی ماں اسے دوبارہ اپنے گھر نہ تھے دے گی بیتو کے ماں اسے دوبارہ اپنے گھر نہ تھے دے گی بیتو کے اس موج نے کے لیے کوئی راستہ ضرور نکا لے گی اس موج نے اسے ذہنی طور پر پرسکون کردیا۔

☆.....☆

تم اس طرح غلام حسین سے ڈر ڈر کر کر کب
تک زندگی گزارہ گی اس طرح تو تم اپنے قیمتی
وفت کوضائع کر رہی ہو۔ یا در کھو وفت ایک دفعہ
گزر جائے تو دوبارہ والی نہیں آتا اس سے جو
کشید کر سکتی ہوکرلواس میں ہی فائدہ ہے۔'' شاید
نشا چھلے پندرہ منٹ سے مسلسل اس کی برین
واشک کررہی تھی۔

اب دیجھونا بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے تم اپنے جہتی کوئی زندگی ہے تم اپنے جہتی کہ بیتی کی زندگی ہے تم اپنے جہتی کی بیتی کی بیتی ایک عدد میں لگا سکتیں رقم ہوتے ہوئے بھی ایک عدد فرت خہیں خرید سکتیں ۔ تو کیا فائدہ تمہارے اس قدر محنت کرنے کا جب تم اپناروپید کھل کرخرج نہ کرسکو۔

نجانے وہ کیا حلاش کر رہاتھا۔جولوہے کی برانی الماری کھولتے ہی کپڑوں کے بیچے رکھا کیمی موبائل اس کی نظر میں آھیا۔ جے اب وہ الث بلیٹ کرد کھے رہاتھا۔

كون ساموياكل فون؟

اس کی بات سن کر فرحین گر برای گئی جواب میں غلام حسین نے بنا کچھ کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی نظروں کے سامنے کردیا۔

''افوہ یہ موبائل یہ تو نشا کا ہے۔''اسے بروفت ہی بہانہ سوجھ کیا۔کل مجھ سے ملفے آئی تھی جاتے جائے اپنا موبائل یہاں بھول گئی لاؤ دو مجھے شام میں جاکردے آؤں گی۔''اس نے ہاتھ آگے بوھایا غلام حسین نے خاموشی سے موبائل اس کی تھیلی برد کھ دیا۔

''لاؤ کچھ پیے دوگھر میں پکانے کے لیے پچھ نہیں ہے۔سبزی وغیرہ منگوانی ہے۔''

اُٹ پید تھا غلام حسین کی جیب آئ کل خالی ہی ہوتی ہے کیونکہ ٹی الحال اس کے پاس کوئی کام میں ہوتی ایسے وہ تی ٹارچ میں جان ہو جھ کر وہ اسے ڈائی ٹارچ کرتی ، ابھی بھی اس کی بات س کرغلام حسین نے ایپ کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اور مرے تڑے کی جیب میں ہاتھ دوالا۔ اور مرے ترکیم میں دال تو تھی وہ ہی ایکالو۔''

اس کی طرف ٹوٹ بوھاتے ہوئے وہ دھیمے سے بولا۔

" منتم رکھو یہ پچاس روپے اپنے پاس کام آ کیں گے۔ میں پچھ انظام کر لیتی ہوں بطاہر ہدردی کی ماراسے مارتے ہوئے وہ کمرے سے باہرتکل گئی۔

ں گی۔ خلسہ کی سین کی ہے۔۔۔۔۔ خالہ کیا تمہارا بھی اس وٹیا میں کوئی نہیں نشاء کے زدیک جو کام وہ کررہی ہے وہ محنت
کا کام تھا۔ پھرتم ہی بتاؤیس کیا کروں۔
بالا خروہ تھے تھے لیجہ میں بولی۔
"نجات حاصل کروکی طرح اس غلام حسین
نامی بلاہے جو تہارے کسی کام کی نہیں ہے۔"
کیے نجات حاصل کرلوں جو بھی ہے میرے
بچوں کا باپ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بچھے
ایک تحفظ کا احساس رہتا ہے کہ کوئی میری ذات کی
طرف انگی افعانے کی جرائے نہیں کرسکا۔"
طرف انگی افعانے کی جرائے نہیں کرسکا۔"

اس کی دلیل خاصی کمزورتقی بہت جس کا احساس اسے خود بھی تھایا تو تم بہت بے وقوف ہویا بننے کی کوشش کررہی ہو۔

نشا برامانة بوئے بولى۔

چلو جب تم اگر گر میرے جیسے گفظوں سے خیات حاصل کر لوتو پھر بیجھے بتانا میں تمہارے ساتھ مل کر نجات کا کوئی راستہ تلاش کر لوں گی۔نشاء نے براسا منہ بناتے ہوئے بات ختم کر دی۔

☆.....☆.....☆

یہموبائل کس کا ہے؟ ویسے تو غلام حسین جمعی بھی اس کمرے میں نہ آیا تھا جہاں اس کی نتینوں بیٹیاں سوتی تھیں گراج



وہ آج کئی دنوں بعد یاسیت کی کیفیت سے ما ہرتھی تھی ہے، می وجھی کہ وہ خالہ ٹریا کے ساتھ باہر چھوٹے سے محن میں تخت پر مجھی جبکہ او ہر والی زہرہ بھی لکڑی کی سٹر حی پر بیٹھی جانے کن سوچوں یں کم تھی اس بستی میں رہنے والے تمام افراد کا ایک ہی دکھ تھاسب جذام کے مریض تھے جنہیں آبادی سے دور اس بستی میں بسایا گیا تھا اس چھوت کی بیاری نے ان سب کی زندگی سے رونقيل چين لي ميس-

سب بین بینا .....خاله نے محتدا سائس بحرکر اس کی جانب دیکھا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور مجھی جانے کون کون اب تو کوئی یا د بی نہیں رہا اب تو میراسب کھیم ہی لوگ ہو۔

وہ چھلے تی سالوں سے اس بستی میں تھی۔ان سالوں کی تعداد وہ بھول چکی تھی اے تو یہ بھی یاد جيس تفاكه آج كيا دن اور تاريخ ب وي اي اس کے نزویک اب ونوں کی گنتی یا در گھنا ہے کار تھا ہر نیا سورج اسے بیاحساس ضرور دلاتا کہ ایک ون اس کی زندگی میں باتی ہے اور جانے کتنے ون البحی بھی اس کی آ زمائش کے تھے۔

جوائی نے پل بل مرمر کر جینے تھے وہ جب يهال لاني كن محى خاله ثريا برابر والے كمرے ميں پہلے سے بی موجود تھی جبکہ زہرا اس کے بعد آئی تھیتم بتاؤتمہارے اپنوں کوبھی بھی تمہاری یادنہ آ کی اس بعری جوانی میں تم کوجو یہاں چھوڑ کر گئے تو بھی کی نے آ کر ہو جھا بھی شاس نے بھی کی ے اتن بات نہ کا تھی آج جو کی تو خالہ ثریا بھی اسيخ ول كى بات زبان يركي آنى \_

نہیں خالہ میرااس و نیا میں کوئی نہیں ہے میں لادارث بول\_اس كى آوازر عرص كى\_

کوئی بات مبیں بیٹا ادھر دیکھو میری طرف جب تك يهال مو مجھے اپني مال بي سمجھنا۔ اس فشفقت عسرير باتحدر كحت بوع كها-

سوري خاله دوباره زندگی میں بھی خودکومیری ماں مت کہنا شدید نفرت ہے مجھے اس رشتہ ہے کھناؤنا ترین رشتہ اس نے نفرت سے زمین پر تھوک پھینکا اور اندر کمرے میں چلی گئی خالہ اس کاس طرح بد کئے ير چھ شرمندہ ي مولى۔ ☆.....☆.....☆

نوالتم نے میرے کام کا کیا کیا؟ وہ دودن سے کراچی میں می آج نوفل اے كري رآياتها

جہاں مُعنڈی ریت پر ننگے یاؤں چکتے ہوئے اے وجھ یادآ حمیاتہاراکون ساکام.... نوفل جانے كس سوچ ش كم تھا۔ اس كے لکارنے پر چونک کمیا افوہ میں تو تجی تم نے اب

تك ضرور كجيم معلوم كراميا بوكا ممرتم توشا يدبعول بي محے تھے چلوکوئی ہات جیس میں خود پینہ کرتی ہوں۔ توفل کی غائب و ماغی نے اے پچھ مایوس سا

یں پار بھولائہیں تھااصل میں اس وقت میرا دھیان حرم کی طرف تھا جانتی ہودوون ہے اس کا بخاركم جبيل مور ما انشاء الله موجائے گا وہ يريشاني سے بولا۔ میری ڈاکٹر شہلا سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ویسے بھی اب ماشاء اللہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اب مجھے بنا دا کرتم نے پچھ بھی کوشش کی ہے تو ..... وہ جلداز جلدا ہے کام کے بارے میں جانا جا ہی گی ای لیے سلی دیتے ہوئے پھرے ايندعايرآئي-

الله يارمير ايك دوست كاببنوني اليس يي



جوای کی آئے کھلتے ہی کہلی نظر بیڈ کے کراؤن ے فیک لگائے بیٹے شرجیل پر پڑی جوسکریث باتھ کی انگلیوں میں پھنسائے جانے کن سوچوں

..... مخترسا جواب دے کر اس نے عریث کاس لگایا۔جوبی سامنے دیوار بر کی کھڑی کی جانب دیکھنے لکی جودوپہر کے بارہ بجا

جب ہے وہ اس گھر میں آئی تھی بڑے سکون کی نیندسوئی تھی۔اس کو جیرت ہوئی تھی اینے پر آسائش کھر میں اے ی کی کولنگ میں اسے وہ سكون نصيب نه تها جو پچھلے پندرہ دنوں سے اسے یہاں حاصل تھا آ س سے چھٹیاں کی ہیں کیاتم

ان پندره ونول میں وہ جان چکی تھی شرجیل کے گھر کے حالات اس کی ظاہری شخصیت سے كافي مختلف تتصاس كالكحرغربت كامنه بولتانمونه تھا جہاں کے دور بوار سے سمیری برس ربی تھی ۔اس کی جیموئی بہن سارا دن سلائی مشین جلاتی رہتی بری آیا اسکول ہے آ کر بچوں کو ٹیوشن رد ھاتی اماں ویسے ہی بھار میں۔ایسے میں شرجیل کی گھر میں موجود کی اسے انجھن میں ڈال رہی تھی شروع کے ایک ہفتہ اس کا خیال تھا کہ شرجیل نے آ فس سے چھٹیاں کی ہیں مرجسے جیسے دن کزررہے تے شرجیل کی گھر میں موجود کی اسے پریشان کررہی مھی یہ بی وجہ می جو شرجیل کے مخضر ترین جواب کے باوجوداس نے اپناا گلاسوال بھی کرڈ الا۔ حبیں میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔

اس نے سریٹ کی راکھ قریب رکھی ایش ٹرے میں جھاڑی اور مڑ کرجو ہی کی جانب ویکھا۔ (اس دلچیپ ناولٹ کی اگلی قسط آئندہ ماہ ملاحظہ فرمائیں)

ے میں نے اے تصویر دی ہے دیکھو جھے ہی کچھ ية يلي من ضرورة كي وحش كرول كا-''الله كرے جلد بى كچھ پينة چل سكے۔اس تے ول ہی ول میں کہا۔ مچرزوفل سے کچھ کے بنائی آگے کی جانب برورتي نوفل مجهدر كفرااے ديكتار ہا پھرخود بھي اس کی تقلید میں آ کے چل دیا۔

☆.....☆.....☆

اے یہ چرہ جانا پہانا سالگا تمر بار بارسوچنے یر بھی یاد نہ آیا وہ کون تھی .....؟ شہر کے پوش ایریا کے بیش و قیت ایار شمنٹ تھے جہال وہ کی صاحب کے گھرٹائلز کا کام کرنے آیا تھا ٹھیکدار اندرريسيش يركوني بات كرر باتفاجبكه وه اوراس كا ساتھی تورالدین پاہر ہی جیٹھے تھے جب وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری سیکیورٹی گارڈنے جلدی آ مے بوھ کر ہسمنٹ کو جانے والی یارکنگ کی ركاوث كومثاديا\_

گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوگئی مراس کی فرنٹ سیٹ پر موجود عورت کے چہرہ کی بھی س جھلک نے ہی اے الجھادیا پھر جب تک وہ وہال كام كرتا رباس كا ذبن بعثك بعثك كراى ست جاتا رہا، یک وم اس کے ذہن میں جھما کا سا ہوا اے بادآ گیا کہاس نے گاڑی میں موجود عورت کوکہاں دیکھاتھا وہ عورت اس کی بیوی ہے بہت مشاهبه يقى وه عورت بالكل فرحين جيسي تقى مكر ظاهر ہے فرحین نہیں ہو عتی تھی فرحین کا اتنی بری بری گاڑی میں کی غیرمرد کے ساتھ کام کیا اس ک الجھن کافی حد تک دور ہوگئ تھی اور وہ پھرے ا ہے کام میں مصروف ہو گیا۔

☆.....☆.....☆

تم آج بھی آفس نبیں گئے؟





دوسری طرف تایا کی آمد نتے افضال کے لیے سی لاٹری سے کم نتھی کیونکہ تایا صرف بعائى كانبيس بلكماس كے كنيكا بھى خيال كرد ما تفار كھركى غربت اورافلاس سے متاثر ہوکراس نے کی سے بنا کچھ ہو چھے بھاوج اور بھتیج کی ضرور بات کو بھی مدنظرر کھااور .....

کی بنالی میں جی گاڑھے دودھ کی می رنگت والی، قلفی کے سواد جیسی کھیر ..... جب افضال کے سات سالدا فضال كامن بهاتا كهاجا كميرهي مال کے ہاتھ سے یکی خوشبودار مفتدی کھیر .....مٹی



سائے آتی تو طبیعت الجاکررہ جاتی اور وہ بے مبر، عمیدے نیچ کی طرح پیالی پراس طرح ٹوٹ پڑتا جیسے کھیر نہ ہومویٰ کامن وسلویٰ ہو۔

پھر زبان سے جاٹ کر وہ پیالی کو تب تک صاف کرتا جب تک کوری مٹی کی پیالی سے پچھ ذرات اپنے آپ اکھڑ کر اس کے منہ میں نہ آجاتے۔

پیالی کو و حلے برتن کی طرح صاف کرتے ہی وہ اس کی اسے مال کے ہاتھ ہیں تھا دیتا تو وہ اس کی بوس اور اشتہا پر کھلکھلا کر بنس پڑتی اور دوسری پیالی اس کے خالی ہاتھ ہیں بحرد ہیں۔ تب افضال کا چیرہ آسان پر دیکتے روثن چاند کی ضیاء سامنور ہوجا تا۔ وہ مال کوشکر گزاری ہے دیکھیا اور پھرای ممل پراتر آتا جواس نے پہلے کھیر کی بیالی ہے روا کہ ماری ہیں تا ہے اس کی بینداس کی جا ہے ہی تھی ۔

افضال كوكه يجوثا سانفا بحرجي جانيا تفاكه كجير جیسی من پندنعت اے پورے سال میں دو ہے تين باركهانے كول سكتى تقى۔ وه بھى اس صورت میں کہ جب غریب باپ کا دھندا کچھ بہتر چلا جاتا۔وہ ایک لاجاراور لاغرے خوانچے فروش کا بیٹا تفاجوا پی ریزهی پرسے سکٹ، مجک اور ٹافیاں ، غبارے فی کر گزارہ کیا کرتا تھا۔ فی فی موم کر آوازیں لگاتے اس کا دم پھول جاتا اور شام ڈھلے کھورو بے ریز گاری کی صورت جیب میں ڈالے وہ تھکا ہارا کھرلوث آتا تھا۔ وہ چندرویے چدمنوں میں ضرور یات زعری کی مد میں خرج ہوجاتے اورا کے دن وہی خالی ہاتھ اور خالی پیٹ ہوتا تھا۔ جے بحرنے کے لیے افضال کے باپ کو محنت کی چکی پس شخرے ہے پہنا پڑتا تھا۔ اس بارعید بھی یونی آ کر گزر کی تھی۔عیدے خوشیوں بھرے دن بھی افضال کو کھیر نصیب نہ

ہوئی تی۔ وجہ بڑے حالات اور بیار باپ کی دوا
دارو تی۔ ابائی دن سے اپنا خواجیہ لے جانبہ کا
تفا۔ اسے کے کی کھائی لگ کی تئی۔ وہ کھائی
کھائی کر بے حال ہوجاتا، چیرہ سرخ اور سائس
اکٹے گئی، تب مال روتے ہوئے اس کی پیٹے سہلایا
کرتی تی ۔ اب کھر کرستی کا سارا ہوجہ مال کے
سر پر آپڑا تفا۔ بے چاری آس پڑوس سے دور
کہیں آ کے بنگوں میں جاکر دوچار کھروں میں
جھاڑ و برتن کا کام کر کے کچھرو پے کمالاتی اور وہی
دو بے گھر کی باعثری اور اباہ کی دوا پر خرج ہوتے
دوجے تھے۔

عید کے روز بھی امال کی گھروں کا جموٹا اور بچا کیا کھانا اٹھالائی تھی۔ وہ کھانا اچھا تو تھالیکن مال کی پکائی کھیر کی برابری نہیں کرسکتا تھا۔ وہ کسی طرح جاند رات کو کھیر کا ڑھتی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کی کوری بیالوں بس بحر کر شنڈی کیا کرتی تھر

عید کے دن اس نے بنگلوں کے خانسامال کی
یکائی سویال اور خرصہ کھایا ضرور تھالیکن کھیر کھانے
کی حسرت پھر بھی من میں طوفان اٹھائے ہوئے
تھی۔ بس اسی دن سے افضال نے ماں کا پیچیا
پکڑلیا تھا اور کھیر پکانے کی رٹ لگائی تھی۔ کھر کے
دگر کوں حالات اور باپ کی بھاری بھی اسے یا دنہ
رہی تھی۔ یاد تھی تو بس تکفی سی کھیر جو کھانے کوئل
جاتی تو تسلی ہوجاتی۔

یاں اس کی فرمائش پردل مسوس کررہ گئی تھی۔ جائی تھی افضال کی فرمائش پوری کرنا آسان نہیں تھا۔ دودھ، چادل چینی ادر بادا کی کریاں ، کھکش ہوتی تو کھیر پکتی۔اب اتی ساری چیزوں کے لیے بہت سے روپے بھی درکار تھے۔وہ حساب کرنے بیٹھی تو کھیر بنانے کے لیے ای نوے روپے کی

عاجت پڑتی اور وہ تو ہے روپے اس کی بساط سے باہر کی بات تھے۔ وہ صاحبِ فراش شوہر کی تارداری اور دوا دارو کے ساتھ اس طرح کی کسی عیاشی کوافضال کے لیے چن نہ سمتی تھی۔ سومجور ہوکر وہ مسلسل افضال کی فرمائش کو

سومجور ہوکر وہ مسلسل افضال کی فرمائش کو ایک کان سے من کر دوسرے سے اڑائے دے رہی تنی ۔ ماں جنتالا پرواہی کا مظاہرہ کرتی افضال کا دل کھیر کی جاہ میں اتنا ہی ہُو کئے لگنا۔ کھیر کی طلب نے ماں کے سامنے اسے کی فقیر کی طرح ہاتھ پھیلانے پرمجبور کردیا تھا۔ لیکن ماں تھی کہاس کی درخواست پرکان دھرنے کو تیارہی نہیں۔

البی تھے ہارے دنوں میں افضال کا تایا چھوٹے بھائی سے ملنے اور حال چال پوچھنے چلا آیا تھا۔ وہ دوسرے شہرسے ایا تھا اپنے حلیے اور رکھ رکھاؤ میں خاصا آ سودہ حال اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ بھائی کی اہتر حالت اور اجڑے حالات دیتا تھا۔ بھائی کی اہتر حالت اور اجڑے حالات دیکھ کر اس نے فوری طور پر اسے سرکاری دوا خانے سے فکال کر پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا اور اپنے فریع پر ڈاکٹر کے بتائے سنے کرایا اور اپنے بازار سے اچھی دوا خرید کر دی۔ کمطابق ابوکو بازار سے اچھی دوا خرید کر دی۔ کھانے کے لیے پھل گوشت اور دودھ بھی وافر مقدار میں مہیا کر دیا۔ بھائی کا وہ احسان افضال کھانے ہوئے باپ کو جیسے تی زندگی عطا کر گیا، وہ مرگھلا وجود میں نامین کے باپ کو جیسے تی زندگی عطا کر گیا، وہ مرگھلا وجود جیسے تو انائی حاصل کرنے لگا تھا۔

دوسری طرف تایا کی آید نفحے افضال کے لیے کی لاٹری سے کم ندھی کیونکہ تایا صرف بھائی کا نہیں بلکہ اس کے کنے کا بھی خیال کررہا تھا۔ گھر کی غربت اور افلاس سے متاثر ہوکر اس نے کسی سے بنا کچھ پوچھے بھاوج اور بھینچے کی ضروریات کو بھی مدنظر رکھاا ورمبزی ، آٹا، جاول تھی غرض بہت کی مدنظر رکھاا ورمبزی ، آٹا، جاول تھی غرض بہت کی مدنظر رکھاا ورمبزی ، آٹا، جاول تھی غرض بہت

کردی تغییں۔ اب افضال کے لیے دن عیداور رات شب برات بن گئی میں۔ اب افضال کے لیے دن عیداور کھا تا است شب برات بن گئی میں۔ ماں اب برروزا چھا کھا تا لیکا تی ، باپ اور تا یا کو کھلانے کے بعدافضال کواپنے ہاتھ سے کھلاتی اور خود بھی پیٹ بھر کر کھاتی اور تا یا کو جھولی پھیلا کے دعا دیا کرتی تھی۔ اس مختص کی اچا تک آ مدنے جھیے ان کے گھر کے سارے دلدر ہی دور کردیے تھے ، یوں کہ بس سارے دلدر ہی دور کردیے تھے ، یوں کہ بس مارے دلدر ہی دور کردیے تھے ، یوں کہ بس ختم ہوگیا تھا۔

اس ون بھی جب وہ دونوں ماں بیٹا ..... باپ اور تایا کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھانے کو بیٹھے تو افضال چیکے سے بولا۔

" امال! بيرتايا بردا احما بنده ہے۔ کتنا خيال ہے اس کو ہمارا ..... کيا بيسدا ہمارے ساتھ نہيں رہ سکتا؟" امال اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرائی تقی

'' پُرُ اِ تایااس گریس مہمان بن کے آیا ہے وہ بیوی بچوں کوچھوڑ کرسدااس گھریس بھائی کا منجا پکڑ کے تھوڑا ہی بیٹھے گا۔ اتن دور سے بس وہ تیرے باپ کی خبر لینے ایا ہے۔ تیرا ایا بستر سے اٹھ جائے تو وہ بھی اظمینان سے اپنے گھر کی راہ لےگا۔''

''اچھا۔۔۔۔!'' افضال نے بے قراری سے مال کی صورت دیکھی۔

''کیانچ کچ تایاایٹ گفرلوٹ جائےگا؟'' '' ہاں۔۔۔۔! کیونکہ اپنا گفریار اور کام دھندا چھوڑ کے کوئی کب تک کی دوسری جگہ پرفک کے روسکتا ہے۔''

' چنل وہ تو ٹھیک ہے اماں پر ابا ابھی پورا ٹھیک کہاں ہوا ہے ..... تایا کو ایا کے لیے پچھ تو سوچنا چاہیے تا؟''

(وشيزه 🔞 🎝

" ارے وہ سوچ تبیل رہا، کررہا ہے اپنے بھائی کے لیے، فکر نہ کر تیرا اہا جلد تھیک ہوجائے گا۔"

'' اور اگر اہا ٹھیک نہ ہوا تو؟'' افضال نے دل میں آتے سوال کو دہانے کی کوشش نہیں کی تھی، مال تڑپ اٹھی۔

''آئے ہائے پائل ہوگیا ہے افضال، بھلا وہ تھیک کیوں نہ ہوگا۔ تیرے تائیا نے اسے سب
سے اجھے اور مہلّے ڈاکٹر کو دکھایا ہے اتی مہلگی ووائیاں لاکر دی ہیں پھر اوپر سے اچھی خوراک بھی فراہم کی ہے، تو اچھا کیسے نہ ہوگا تیراہا ہے؟''
ہور وہ اچھا ہوگیا تو تایا اپنے گھر لوٹ جائے گا اورہم سب پھر ہے آسرا ہوجا ئیں گے۔کھانے کو سوکی روٹی اور پائی کے سواکیا طے گا؟'' وہ اُواس فی کر پر سوکی روٹی اور پائی کے سواکیا طے گا؟'' وہ اُواس فی کر پر تفالیکن مال نے بلہلا کرائیک دھموکا اس کی کر پر جڑ دیا۔

" توبرتوبر، بدر کیابات کی تونے ..... بوا ناشکرا ہان فضال باپ کی صحت کی دعا کرنے کی بجائے تواسے سدا بیار و کھنا جا ہتا ہے .....ارے کیسا بیٹا ہے تو، تیرے باپ نے بھی کچھے بھوکا سونے دیا ہے جو کچھے ایسی با تیں سوجھنے گلیس؟"

" يوں مار نداماں ..... "افضال فے سنجيدگ سے كى برد بارمردكى طرح ماں كا ہاتھ پكر ليا۔ " بے شك اہائے بھى جوكا سوئے نہيں ديا ليكن پيپ بحر كے ايسے لذيذ كھانے بھى نہيں كھلائے۔ اب دكير لو، اہا كے خواثے والے پيوں سے ہم كھرتك نہيں يكاسكتے جبكہ تايا جا ہے تو ہم يدكام بہت آسانى سے كرسكتے ہيں۔"

" کہنا تو تھیک ہے افضال پریدساری نصیب کی بات ہے۔ گھر آنے والا اپنا نصیب بھی ساتھ

لاتا ہے بیٹا تیرا تا یا جب ہے ہمارے گر آیا ہے۔
تو نے دیکھا کیے ہم سب کے دن پھر گئے ہیں،
تھیب جاگ اٹھے ہیں۔ یہسب مہمان کی برکت
ہوتی ہے افضال کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے
دعادے اپنے تا یا کوجس نے اللہ کے شمل ہے ہم
دعادے اپنے تا یا کوجس نے اللہ کے شمل ہے ہم
دعادے اپنے تا یا کوجس نے اللہ کے شمل ہے ہم
دمان امال ..... پیپ ضرور بھرا ہے پرنیت
ابھی بھی نہیں بھری۔ اللہ کے واسطے تا یا کو کہہ کر
دودھ پینی منگوالیتا ،اگرایک وقت کھیر بھی بتالوگی تو
دودھ پینی منگوالیتا ،اگرایک وقت کھیر بھی بتالوگی تو
اور تیرے ہاتھ کی کھیر تا یا بھی چکھ لے گا و کھے لیتا
دورہ بھی بہت خوش ہوگا کھیر کھا کر ..... 'افضال نے
دل کی حسرت کو جیسے تا یا کی صورت ہر سے والی

شوخی ہے بولا۔ '' شاید تو تایا ہے کہتے ڈرتی ہے اماں، چل رہنے دے میں آپ کہددوں گا جھے معلوم ہے وہ جھے منع نہیں کرے گا۔''

رجت سے دھونے کی کوشش کی تھی۔ امال رونی

بعول كراي كى صورت تكفي كى \_ وه جائے كيا

سوچ رہی تھی۔ مال کی خموثی پر افضال مسکرایا پھر

'' پر بیری بات ہوگی افضال تیرے تایا کا احسان بہت بڑا ہے بیٹاءاس نے تیرے باپ کی آڑے وفت میں مدد کی ہے، اسے کھیر کی فرمائش کرکے نگف نہ کرنا ..... وہ برا نہ مان جائے کہیں۔''

"ارے برا مانے والی کیا ہے امال، وہ کوئی غیرتھوڑا ہی ہے، تایا ہے میرا ..... جہاں ہم پراس نے استے روپے خرچ کیے ہیں تھوڑے اور کردے گا تو کنگال نہیں ہوجائے گا، میں کہدووں گا آج تایا کو ہمیں دودھ، چینی اور بادام کی کریاں

ے ہو گیا۔ "كيامطلب خاله.....؟"

° مطلب ميركه مال كا خيال ركها كر..... وه دوسری بار مال بننے جارتی ہے۔" محلینہ کی مال שישילט-

" ماں .....؟" افضال کے چرمے پرسامیرسا

" پر وہ میری مال ہے خالہ پھر دوسری بار ا

" بال تو كيا موا؟" خاله نے اس كے مرير باته پيرار

و کیا تیرے علاوہ وہ کی اور کی مال نہیں بن عتی ، ارے بھولے شاہ ، اللہ مجھے بہت جلد ایک بھائی یا بہن وے گا۔ تھلونا سا، خوش ہوجائے گا

"اجھا....." افضال کے لیوں پر مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھے۔

"كبآئة كاليرابعاني .....؟" "بيلو....." خالدز ورع بس پري-

" ہے نا آخرمرد کا بچہ، بھائی بی کی خواہش بأس كى بعي الرك كى آس ركور باب اقتيال کی ماں الزکی کو بھول کیا ہے شاید متا اے بین بھی کونی چز ہوتی ہے۔"

'' بہن کون ....؟'' افضال کے ماتھے پر ٹل المرآئ اے فالدز مرکی تی۔

" ارے تیری بین ...." وہ اب بھی ہس

'' آنے والا مہمان تیری بہن بھی ہو عتی

''' چلو بہن ہی سہی، پر وہ آئے گی کب؟'' اس کی عجلت قابل دید تھی۔ خالہ نے اسے اپنے

لا دے، ہم کمیر یکا تیں گے۔ دیکھ لیٹا امال وہ منع نہیں کرےگا۔''اس کا انداز پر جوش تعالیکن ماں چېکى بېينمى تقى \_ افضال ماں كى خموشى بھول كرجيت يك كمانا كمان على جت كيا تمار ☆.....☆.....☆

امال کو جانے کیا ہوا تھا اسے تے ہورہی

تھی۔ وہ بار بار د بوار کے بار جاتی ، ایکا ئیاں لیتی اورایک بمی می قے کر کے بلٹ آئی تھی۔بستریر لیٹ کربھی اُسے چکرآ رہے تھے۔افضال اس کی بكڑتى حالت ويكه كربے حديريثان اور روہنما مور ہا تھا کہ تھر پر کوئی جیس تھا۔ اہا نے بستر چھوڑ ا تھا تو مال ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ کئی تھی۔ میج سے نرهال می کین اب سده بده بھی کھور ہی تھی۔ تایا ابا كوساتھ لے كركسى سے ملاقات كو كيا ہوا تھاءان کی والیسی جائے کب ہو یہی سوچ کروہ پڑوس کی محلیند کی مال کو بلالایا اب وہی مال کی پٹی سے لکی بينحى تقى اور مال كى ايتر حالت و مكيه كر بھى بنس بنس کے جانے کیایا تیں کررہی تی۔ ماں کا زروفقاہت

زوم مے ین سے بولا۔ " خاله مال كى طبيعيت خراب ہے اور تم الى مخصفصول میں بردی ہو، حمہیں اماں پر ترس مہیں "?.....t7

بجرا چہرہ بھی تھلتے پھول کی صورت مہلنے لگا تھا۔

ا فضال کچھ چونکنا سا ہو گیا، بحس نے ول کو کھیرا تو

مال کی جاریائی کے نزد یک آ کھڑا ہوااور قدرے

" ترس کیما .....؟ بہ تو خوشی کی محری ہے افضال خیرے تیرے تھر میں نھا مہمان آئے والاب

وونهامهمان .....؟ " محييدك مال كى بات ير وہ چونک کر مال کو د مکھنے لگا إدهر مال نے ب اختیار نظریں چرائی تھیں، افضال جانے کیوں جل

READING Street

دوشه والواع

تک رہتی ہے والدین کو اپنی محبت اور خدمت کا سکے دینے کی کوشش کرتی ہے اور جب بابل کے آگن سے رفصت ہوتی ہے تو اپنے سسرال والوں کا من موہ لیتی ہے، خدمت اور سکھڑا ہے دالوں کا من موہ لیتی ہے، خدمت اور سکھڑا ہے

افضال کو بے چینی گئی تھی وہ اطراف ہیں گھوم پھر کر تبیری بار مال کے پاس آیا تھاوہ اب باور چی خانے ہیں سِل پرمصالحہ پینے کی مشقت کررتی تھی۔ افضال نے اندرآتے ہی اس کے کام کرتے ہاتھ پر اپناہا تھور کھ دیا تھا۔ ''امال تا یاکل اپنے گھر جارہا ہے کیا؟'' ''ہاں ۔۔۔'' مال نے ایک نظرانے دیکھا پھر معروف انداز ہیں یولی۔

'' تایا جارہاہے بیٹاءاتے دنوں سے اِدھرآیا بیٹھا ہے تو گھر بھی اب جائے گا نا۔اس کا بھی گھر ہے بیوی نیچے ہیں۔''

" آئے ہائے تہیں اماں ..... اُسے کچھ دن کے لیے اور روک لونا۔ ' وہ حدورجہ منظرب تھا۔ " محلا کیے روکوں گی افضال وہ مہمان ہے

اورمہمان کولوث کے ایک دن جانا ہوتا ہے۔'' '' وہ تو تھیک ہے لیکن کھاورامال .....تم نے ابھی کھیر تو پکائی ہی تہیں .....کھیر کے بنا تایا کیسے

اجسی کھیر تو پکائی ہی جیس .....کھیر کے بنا تایا کیے حاسکتاہے۔''

'' وہ بھی پکالوں گی بیٹا ..... کچنے کا ہے کوفکر ہے، کھیر بھی پک جائے گی کسی دن .....'' '' ارے فکر تو رہے گی امال ، بغیر پیسیوں کے قریب کرلیا۔ '' جلد آ جائے گی افضال ابھی تھوڑا انتظار کرنارڈے گانچھے .....''

" كَتْبَا انْظار .....؟ "وه ا تا وَلا بهوا كمرُ القعار

"كياكل تك فاله....؟"

''ارے۔۔۔۔۔''محمینہ کی ماں قبقبہ مارکرانسی۔ ''ارے نیس افضال کل نہیں انجمی بہت دن ق میں۔''

"اوہ ....." افضال نے مایوی سے پھر مال کو دیکھا تھا، اس کی صورت پر بے چینی دیکھ کر مال نے ہاتھ بوھا کراہے گود میں تھییٹ لیا اور ماتھا چوم کر دلارہے بولی۔

" الله ميراراجا بينا ہے افضال الله سے دعا كر وہ مختے بين بى دے، مجھے بھى لڑكياں المجھى لگى الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

"اچھا.....اگروہ رحت ہے تو کیا مہمان بھی ہےامال.....؟"

" مہمان ....؟" افضال کے سوال سے اماں نے اُلھے کراس کے لفظ و ہرائے۔

" بال امال ، تم كهدر بى مونا وه مجى رحمت ہے، جيسے تايا رحمت ہے ہمارے كھريں ..... وه جب سے مهمان بن كے ہمارے كھر آيا ہے كيے چاروں طرف رحمت برس ربى ہے۔" افضال نے مجلت سے وضاحت كى تو مال نے نہال ہوكر اسے ساتھ لگاليا تھا۔

''ہاں میرے جائد، لڑک بھی مہمان ہی ہوتی ہے، پرایا دھن بن کر آتی ہے بابل کے گھر میں ....ای لیے رحمت بن کر جیتی ہے اور جب



کیرٹیں بکی جہیں کیرے لیے بہت سارے روپے چاہیں۔"

'' تو کیا ہوا ..... ہیں میرے پاس تھوڑے پیے، آئ بی تیرے تایانے پانچ سوروپے کا ہرا نوٹ دیا ہے کہ رہا تھا میں اس کے بعد تیرا اور تیرے باپ کا خیال رکھوں ....اے تیرے اہا کی بہت فکرہے ای لیے رقم دی ہے۔''

''اوہ اچھا۔۔۔۔'' افضال خُوش ہو گیا۔ '' پھر تھیک ہے امال 'تایا جاتا ہے تو جانے

دے، اب ہم اسے کیوں روکیں تھے۔'' '' تو بہ تو بہ، کتنا مطلی ہے تو .....'' امال بے ساختہ بنس پڑی ادھرافضال جعینپ کر باہر نکل کیا تفادو ہفتے کے مختصر قیام بین تایا نے ان سب کو بے پناہ سکھ دیا تھا، انہیں اچھا کھلایا تھا، بہترین کپڑے دلائے اور افضال کو بھی پرائی پوسیدہ بدر کی شلوار میض ہے نجات دلا کرایک تیتی سوٹ ٹرید کر دیا

ساتھ چڑے کا خاکی کھے بھی تھا، جانے سے پہلے تایانے اس سے وہی کپڑے اور جوتا پہنے کی فرمائش کی تھی، افضال تیار ہوکر آیا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے کہا اور بہت سے قروث ٹافیاں اور چھوٹے موٹے تھلونے دلوائے ،لکڑی کا بلا اور گیند بھی لے کر دی اور ساتھ ہی اس کے نے سوٹ کی جیب میں پھاس کا توث بھی ڈال دیا ہے کہ کر دہ صرف افضال کے لیے ہے۔

ہے کہ کردہ صرف افضال کے لیے ہے۔ افضال پھولے نہ سایا، مانو ہفیتِ اقلیم ل کی ہو، بچاس کا نوٹ کو یا قارون کا خزانہ بن کیا تھا۔ جس نے افضال کی چھاتی از خود چوڑی کردی تھی۔ پہنے کا نشہ کیا ہوتا ہے، آٹھ سال کے افضال کو بھی اس دن خوب پتا چلا تھا، پچاس روپے جیب جس آتے ہی وہ پچاس سینے کھوں جس

دیکی گیا تھا اور ہر سپتا ان روپوں کو شبت اعدازیں خرج کرنے کے متعلق تھا۔اُسے بہن کی آ مد کا شدت سے انظار تھا۔ تایا کے دیے بچاس روپے اس نے بڑی سوج بچار کے بعد خرج کیے تھے وہ ان بیبوں سے اپنی تھی بہن کے لیے ایک تھنگر و والا جینجمنا خرید لایا تھا، جسے ماں نے یہ کہہ کر مندو تی بین رکھ دیا تھا کہ جب بہن اس سے کھیلے گی تو افضال کو اچھا گئے گا۔ یہ کھلونا افضال کی طرف سے بہن کو پہلا تھے تھا۔

ادھرتایا کیا گیا گھر کی ساری رونق ہی چلی گئی تھی۔ اہائے تایا کے جاتے ہی اپنا خوانچہ پھر سنجال لیا تھا۔ مال کے وہی پرانے دھندے اور پرائے گھرول کا جھاڑو پوچا تھا۔ وہ سارا دن مختلف کامول ٹیں آنجھتی رہتی تھی۔

افضال نے اسے کی بار چھوٹے چھوٹے فراک سیتے بھی دیکھا تھا۔ نتھے نتھے خوبصورت رنگ برنگے فراک .....جنہیں دیکھکرافضال بہن کوتصور کی نگاہ میں وہ سب سینے دیکھا کرتا تھا۔ یہ ساری تیاری اس بہن کے لیے تھی جوعقر یب اس کے گھر رحمت بن کرآنے والی تھی۔افضال بہخو بی جانیا تھا کہ اس کا ایا بال کی خواہش سے منفق نہ جانیا تھا کہ اس کا ایا بال کی خواہش سے منفق نہ تھا۔ اسے بیٹے کی جا ہی گزری شام ہی اس نے والدین کوائی ایک موضوع پر آ بھتا پایا تھا، ایا ہے والدین کوائی ایک موضوع پر آ بھتا پایا تھا، ایا ہے والدین کوائی ایک موضوع پر آ بھتا پایا تھا، ایا ہے۔

'' تو نے بہ کیا او کی او کی اگا رکھی ہے پاگل عورت ..... جھے تہیں چاہے او کی جے پال ہوں کے آگے کرنا پڑے اور ساتھ ہزاروں کا مال بھی سامان کی صورت لاد کر دیتا بڑے اور صرف بھی نہیں، ساری عمر اس کے دکھ سکھ پر جلتے کڑھتے زندگی گزارو کہ وہ اپنے گھر خوش تو ہم بھی خوش ..... وہ دکھ جھیلے تو ہماری جان بھی عذاب ارے سی مرورت کیا بڑی ہے بیلی کی آس رکھنے کی ، احق ورت رب سے ایک اور بیٹا ما تک جو بڑھا ہے کا سمارا ہے ، کما کر بلکہ بٹھا کر کھلائے بیٹا ہوگا تو زعر کی کے آخرم ایام اس کھر میں چین و آرام سے گزریں گے، رائی بن کر جیئے گی تو بھی ....."

"اونہم ..... مجھے نہ چاہیے چین و آرام ..... مجھے بس بنی چاہیے، ماں کا ساتھ بھانے والی اس کا دکھ سکھ باتنے والی ، تو کیا جانے افضال کے ابا بٹی ایک ماں کے لیے کتابر اسہارا ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب بچوکرتی ہے گھرداری سے لے کر کوشری کی مفائی تک، آرام و آسائش سب کا خیال رکھتی ہے بٹی نازوقع کے ساتھ پر ہوتی تو پرائی امانت ہی ہے نا ..... پھر اسے مانگھ کا فائدہ؟

قائدہ پہت ہے افضال کے ابا ..... پرائی ہوکر مجمی والدین پرقربان رہتی ہے اپنے گھرے آکر انہیں دیکھتی بھالتی ہے، دعا دیتی ہے کہ اس کامیکہ سدا سلامت رہے۔ تجمعے پتا ہے نا اللہ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔

"اری جا ..... جھے ایسا کھی تہیں ہا ..... ہا ہے تہیں ہا ..... ہا ہے تہ ایسا کی جا ایسا کی ہاں ، تھے ہے تہ بات اور جھل ہوئی ہا افضال کی ماں ، تھے ہے جھے کھے ملنے والانہیں ہے۔ پر د کھی میری ایک ہات یا در کھنا۔ بیٹا ہوا تو میرا ہوگا اور بیٹی ہوئی تو تیری ہوگا۔ جھ سے کوئی آس امید مت رکھنا۔ اس کی برورش میں ایک وھیلہ خرج نہ کروں گا۔ بجھ لے اچھی طرح .....

ارے تو ہر کر تو ہہ ..... بیٹی جیسی رحمت ہے منہ موڑنے والا کیا بھی خوش رہا ہے؟ اور س ، بھلا تو کیا پالے پوسے گا میری بیٹی کو۔ پالنے اور کھلانے والا ہا دشاہ وہ او پر بیٹھا ہے، وہ روح بعد میں بھیجتا

ہے، اس کا رق پہلے اتارہ یتا ہے، تم ہمی دیکنا
افضال کے اباکسی قسمت والی ہوگی میری ہی۔
تیرے دن بھی پیجردے گی۔ ایسی رحمت برہے
گی اس کھر میں کہ چاہدی ہوجائے گا چار
پیجرے ۔۔۔۔۔۔اس کی عبت لیج میں بول رہی تی۔
'' اونہہ ۔۔۔۔۔ ایسے چاہدی کا کیا قائدہ ہوگی تو
وہ پرایا دھن ۔۔۔۔ چار دن کی چاہدتی کے بعد
اند جیری رات بن کررہ جائے گی اس کھر کے اند جیری رات بن کر رہ جائے گی اس کھر کے بعد
جائیں گے۔ افضال کے باپ نے طور کے جیر
جائیں گے۔ افضال کے باپ نے طور کے جیر
جائیں گے۔ افضال کے باپ نے طور کے جیر

" تو کیا ہوا ..... "بے چاری فورت اپنا سامنہ
لے کر بولی تھی۔ جب دنیا کا دستور بھی ہے
افضال کے ایا تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے بھی تو
اماں باوا کا انگنا چھوڑ کر تیرا آگن دیکھا ہے۔
لڑکی ذات ہے ہی مہمان کے جیسی بابل کے گھر
اسے کہا ل ردک کے رکھا جاسکتا ہے۔ جب
بیروں پیٹیروں نے ندر کھی تو کون ردک سکا ہے
بان کو۔

''ارے ہاں میں بھی یکی کہدر ہا ہوں تا ..... اب بتاالی رحمت کا کیا فائدہ جودوسروں کے لیے ہو۔''

آئے ہائے چپ کر جا افضال کے اہا، خواتواہ دہائے نہ کھا، تھے جیے ناشکرے کو کچھ لیے برنے والانہیں ہے۔ تیرے سامنے بولنے سے بھینس کے آگے بین بجانا بہتر ہوگا۔ وہ جیے زج ہوگئی کا س نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا اور اندر کمرے جس جاکر لیٹ گئی تھی۔ مال کی ناراضگی سے ڈرکرافضال باپ کو دیکھنے لگا تھا جو مال کے ناراضگی سے ڈرکرافضال باپ کو دیکھنے لگا تھا جو مال کے اور کا تھا جو مال کے اور کے اور کی انداز بے فکری کو ظاہر کررہا تھا۔

# ☆.....☆.....☆

### غزل

مکراہت ہی ڈھال ہو جیسے تيرا آيا خيال ہو جيے LX 2 7 3 4 2 2 30 کوئی خواب و خیال ہو جیسے تیرے بن سائس بی نہیں آتی زعر می ویال ہو جیسے جمللاتا جال ہے اس کا ي سرايا سوال بو يسے وہ ہیشہ ای میرے ساتھ رہا لين إيے بے حال ہو جيے یوں بھی فاتحانہ بنتا ہے کر دکھایا کمال ہو جیسے کلفتہ کی الی بناتی ہے بہت فم سے عدمال ہو جیے شاعرہ: فکلفتہ فیق

جائے تو نیت بھی بحرجائے۔ ٹھنڈی کمیر دہ خوب جم كركها تا اورساته مال كى تغريف بحى كرتا جاتا\_ جس کے ہاتھوں کی مشاس سے اس کا ڈہن لذہ ك اصل كيفيت اورمز المست أشاموتا تقار مال نے کیر کے ساتھ آج کھانا بھی بہت عدہ بنایا تھا۔ آلو گوشت کے ساتھ سفید اللے جاول تنے ، کميراے کھانے كے بعد ملنے والی تھی۔ سوا قصال کو کھیر کی آس میں بھوک زوروں کی لگ ربی تھی۔ مال کا اشارہ یاتے ہی اس نے حجت سے جاور بچھا کے دسترخوان پھیلا دیا تھا۔ابااوروہ ہاتھ وحوکر وسرخوان برآ کر بیٹے گئے جب مال ثُوْفَ كُمانًا لَكَ لِلْ كُلِّي تَعْيِ اللَّهِ عَلَي كُلِّي كَا و حکن بی اشایا تفاکه با برکا دروازه جیز دستک

آج اماں کمیر ایانے کی تیاری کردہی تھی۔ قضایس الایکی والے دودھ کی ممک نے جیسے نشہ سائعرويا تقار إدهرا فطال كاجره جيد دكرباتقا وہ بار بار باور کی خانے کے چکر کا فا اور ایک بی سوال دہرا تا تھا۔ ''دکھنی دیرِرہ گئی کھیر پکنے میں۔''

امال اس كى بيتانى يربس رى تى اوراك فیلا بیٹنے کی تلقین کے ساتھ بہمی بتا رہی تھی کہ ا بھی در می محمر ایانے کوئی گذیے کڑیا کا تھیل نہ تفاءات جمائے میں خوب محنت لکتی تھی ، سوانظار كيسواجاره ندتقا

ليكن انضال ولحه بحركا قرارنه تغااس بسكيم چاہیے تھی۔ معندی میٹی قلفی می کھیر جومٹی کی کوری پالی میں جم کراور می سوئد عی موجاتی ہے۔مال کو افضال کی پیند کا خوب علم تقااس کیے وہ دل ہے خواہشند تھی کہ اچھی ی کمیر پکا کر بیٹے کا دل اور نیت مجردے ..... افغال کو اتنی بہت ی کمیر كحلائ كهوه سير بموجائه

سواس نے بوے چاؤے ول لگا کر کھوئے جیسی میر بنائی، اس میں و جرساری بادام کی ا ور اور معمل می والی اور پر معلی کی کوری الم ياليون من وال كرجمة كے ليے چھوڑ ديا تھا۔ ساھ بى بريالى ير جائدى كا درق بحى لكاديا تھا جس سے کیر چودہویں کے جائد کی صورت جھلملانے لی محی اور اب وہی جا عمری کے ورق والی جمیاتی کیرو کھے کر افضال کے منہ میں یانی آربا تقا- اس كابس چال لو كيركو شندا بعي نه ہونے دیتا بلکہ کر ما کرم کھیرے اپنا منہ جلالیتا لیک افضال كوكرم كير پندنيس تحى ، كير تصندى موكرايين سواد میں دوآ تھ ہوئی ہے کہ جب پیٹ میں





ے نامار Society.com کی کروں میں کا انتقالی اور اور کی کے بنیا جمالیا توانستان

دستک کسی بھاری ہاتھ کی تھی ابا و امال ایک دوسرے کی صورت تھنے گلے تھے گرمی کے چلچلاتے دن میں عین دوپہر کے دو بجے بھلاکون آیا تھا۔ وہ کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھے۔

" جاپئر ..... دروازه کھول جاکر ....." مال نے افضال کو شہوکا دیا تھا وہ فوراً اُٹھ کر درواز بے کی طرف چلا آیا اس اثناء میں دستک دوبارہ ہوئی تھی جو بھی تھا بڑا بے مبراتھا۔

''کون ہے بھائی۔۔۔'' افضال نے دروازہ کھولنے سے بہلے پوچستا بہتر سمجھا تھا۔ '' ارے کھول پکڑ' میں ہوں رجیم ۔۔۔۔۔ تیرا

" ارے کھول پڑ میں ہوں رحیم ..... تیرا ایا.....!"

" تایا.....!" افضال نے جرت سے مراکر مال باپ کو دوبارہ دیکھا چرجیث سے دروازہ کھول دیا دروازے کے کھلتے ہی تایا اسے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر چلاآیا تھا۔

" بلے بھی بلے ..... یہاں ہمارے آئے سے پہلے ہی دسترخوان سجا ہوا ہے۔ اوبادشا ہو، کسے بتا چلا کہ ہم سب آ رہے ہیں؟" تایا ایا کے گلے لگتے ہوئے بوی کرمجوثی سے بولا تو اماں تاکی کوخوش آ مدید کہتے ہوئے بولی۔

" بى آيا تول ..... مهمان الله كى رحت موت بين بعالى ..... ده اينا نصيب كرآت بيل بيل ....

یں ۔ "سوتو ہے بھرجائی، چل پہلے روٹی شوٹی ہی موجائے۔سفر کے بعد بھوک بھی خوب چک اضی ہے۔"

'' ال كيول نبيل پاء تى ..... إدهرا كي بينمو آرام سے ..... كھانا تيار ہے۔ابائے اپنى جگه تايا اور تائى كودے دى۔ جبكہ مال اورا فضال كى جگه ير

تایا ہے دولان چوں ہے جستہ جمالیا تھا..... دہ کمانا جوامال نے محبت اور محنت سے اپنے افضال کی نیت مجرنے کے لیے پکایا تھا اب تایا اور اس کے گھرانے کی دعوت میں صرف ہور ہاتھا۔

تایائے کھانے کے دوران اہا کو بتایا تھا کہ وہ جب ہے گھر لوٹا تھا ایک بل بھی بھائی کے خیال ہے عافل ندرہا تھا۔ اس نے گھر پھنے کر مب کواس کی بیاری کا فسانہ سنایا تو ہوی ہے بھی سر ہو گئے کہ ہم بھی چاہی عرب وان کے اصرار پر تھن ایک ماہ سے بھی کم مدت میں وہ دوبارہ اس سے ملنے چلے آئے تھے۔ اہا ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، تائی اس کی خمریت ہو چور بی تھی۔

وهسب باتول عن مكن تضاور ساته عده ي ضيانت كالطف بحي اثفارب يتحليكن افضال كا ول و وب رباتها، كمانا تويرائ يب من الرحما تفا اور اب کمیر کی باری تھی، افضال کا دل کمیر کھانے کے لیے محلا جارہا تھا۔ مال اس کی صورت د کیه کر بولق بورن می مراس میں جمت نه تھی کہ جیٹھاور جیٹھائی کے سامنے پہلے اپنے بیٹے كوميشُما كملاتى، وه بے جارہ كتنے شوق وذوق سے وسر خوان يرآكر بيما تمالين افسوس آج كے رزق میں اس کے صے کا ایک نوالہ بھی جیس تھا۔ ممانوں کا نصیب آج گھرے ہردانے پرلکھا تھا سوامان اورافضال کے ویکھتے بی دیکھتے تایا اور اس کی محر والی ، بچوں سمیت سارا کھانا چیث كرمي \_ اباك اصرارير مال كوكير بحي لاكردينا یری تھی۔ انصال کی ہے تھی و بے جارگی قابل ويدهي منى كى كورى بيالى ش جى شندى خوشبودار ورق کلی تھیروہ تایا کے بچوں کواڑاتے و تکھر ہاتھا۔ آ تعيس يانى سے بحرر بى تھيں مرقسمت ممريان نه

(دوشيزة 96 ک

وہ ول مسول کے رہ ممیا تھا۔ ایسے ہیں اجا تک تایانے امال کو بکارا تھا۔

'' داہ بحرجائی! آج کھیر کھا کے بچ بڑا سواد آیا ہے، خدافتم بہت ذاکفتہ دیا ہے اللہ نے تیرے ہاتھ میں، تو مان نہ مان .....الی کھیر تو بھی میری گھروالی نے بھی نہیں پکائی۔''

''آپ کی بولتے ہو تی، کھر ایک دم لاجواب تھی۔'' تاکی نے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے دیورانی کوسراہاتھا۔

'' پھر کیوں نہ کل کھیر دوبارہ کھائی جائے۔۔۔۔۔
کیوں بھرجائی؟''تایائے جیسے فرمائش کی تھی۔
مال کے ساتھ ساتھ افضال کے سُنے چیرے پر بھی
رونق آگئی تھی۔تایا کی فرمائش کا مطلب تھا وہ کھیر
کے لیے رقم فراہم کرےگا۔ دونوں خوشی سے جیکتے
چیروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف و کیسنے
چیروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف و کیسنے

'' توتے جواب بیس دیا بھرجائی .....کل کھر ایکائے گی کہ بیس .....؟''

" " ضرور ایکاؤں گی پاء جی .....تنبی کہد دیا تو بس بات کی سمجھو، کھیر ضرور بنے گی کل ....." امال نے مجلت سے کہا۔

تو تایانے جیب سے سوکے چند نوٹ نکال کے مال کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ افضال کا ول دھڑ کئے نگا تھاء تایا کہدرہا تھا۔

" كركھ لے يہ پياور ہاں، كل كير تحور كى زيادہ بنانا، بي بھى ميرے ساتھ ہيں خوش موجا كيں كے "

''کیوں نہیں پاء تی ، آپ فکرنہ کرو تی .....'' ماں نے روپے فورا دو پے کی گا تھ میں باندھ لیے تھے۔ افضال کا سارا دکھ اور ملال جو کھیر کے ختم ہوجائے پر روح کو گھیرے بیٹھا تھا کھوں میں دور کیر ذائع میں بے مثال تھی۔ کیوں نہ ہوتی اماں نے آج پورے دل سے بنائی تھی۔ تایا تو جیسے مال کی تعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملانے لگا تھا۔ وہ سب خوش تھے اور رج رج کے کھارہے تھے۔

پھرافضال نے ویکھا ایک ایک کرے مٹی کی کوری پیالیاں خالی ہوکر اس کا منہ چڑہانے گی تھیں۔ کمیرسب کو اس قدر پسند آئی تھی کہ ایک پیالی بھی نہ نچ سکی اورافضال منہ تکتارہ میا تھا۔ کیا مقدر اس طرح بھی کھوٹا ہوجا تا ہے کہ سامنے پڑا رزق اٹھا کر بندہ منہ تک لے جانہیں سکتا۔

کیادافتی ہردانے پر کھانے والے کی مہر ہوتی ہے؟ افضال کی آگھیں مگین پانی سے بحر پیکی تھیں دستر خوان پر موجودرہ کر بھی کھیراس کی قسمت میں منہ تھی آج الللہ نے اس کا نصیب گھر آئے مہمانوں کے کھاتے میں کچھاس طرح ڈالا تھا کہ مہمانوں کے کھاتے میں کچھاس طرح ڈالا تھا کہ دہ آپ دنگ رہیں پایا

اس کی اتری صورت اور بھیکی پلکیں دیکھ کر امال خود بھی آ بدیدہ ہوئی کمٹری تھی۔ بیٹے کے سر پرہاتھ رکھ کے چیکے سے بولی تھی۔

" میں کل دوبارہ کھیر پکاؤں گی اور دیکھنا ساری کی ساری تھے کھلاؤں گی۔"

افضال نے شختری سائس مجر کے بوی زخی نگاہوں سے مال کو سر اٹھا کے دیکھا اور پھر ان بلائے جال فتم کے مہمانوں کو جو اس کی نیت مجرنے سے پہلے ہی اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔اب مجرفیس ہوسکتا تھا، افضال جانتا تھا ماں کے پاس اور پسے نہیں تھے، بھلا کھیر پکانے کورقم کہاں سے آئی۔

Section

(دوشيزه الآ)

ہوگیا تھا چروہ اک آس مے ساتھ اگلے دن کی گھڑیاں گئے لگا کہ آج نہ بھی کل تو کھراس کا مقدرتھی ، سووہ خوب سر ہوکر کھائے گا۔اس نے مطمئن انداز میں سوچا اور چھرتایا کے بیٹے سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ دل خاصاً نراش ہوا تھا آج۔

کین دوسرا دن انتهائی ہے بیٹی کی صورت عال کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ موسم ہے حدا ہر آلود تھا۔ کالے بادل نیچ تک جمک آئے تھے ہوا میں تیزی اور کی بے حساب تھی دجہ رات بحر برتی بارش تھی۔ جواب بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ گھر کا کھاآ گلن بارش کے پانی اور کیچڑ سے پیسلن ک بیدا کر رہا تھا۔ امال میں سویرے مہمانوں کا ناشتا بنانے آٹھی تو محن سے باور چی خانے کو جاتے ایسی بنانے آٹھی تو محن سے باور چی خانے کو جاتے ایسی نا ورکا پیسلی کہ باوجود کوشش کے کی طور سنجل نہ سکی۔ وہ دھڑ ام کی جیز آ داز کے ساتھ پیدے کے بل اوندھی کری تھی اور کرتے ہی ایک بلبلاتی چیخ بل اوندھی کری تھی اور کرتے ہی ایک بلبلاتی چیخ کے ساتھ ہے ہوش ہوگئے تھی۔

تھا۔ پھر تین جار کھنے کی محنت کے بعد کرمال کی جان بچائی جائے گئے۔ ڈاکٹرنی نے جانے ہے پہلے ایک کپٹرے میں لیٹانتھا منا مردہ وجودابا کے حوالے کیا تھا کہ وہ مردہ بچہ درحقیقت بٹی تھی۔ یہ سنتے ہی ابا کے کا تدھے جبک گئے تھے۔

وہ بیٹی جس کی پیدائش پروہ ایک دھیلہ بھی خرج کرنے کا رواوار نہ تھا وہی بیٹی باپ کوکوئی تکلیف دیے بغیر رخصت ہوگئ تھی۔ بابا کواس کی ضرورت نہیں تھی سو اللہ نے رحمت جیج کر بھی واللہ نے رحمت جیج کر بھی واللہ نے رحمت جیج کر بھی والیس بلائی تھی۔ اس اجا تک حادثے پرتایا کا چرہ بھی اتر کیا تھا۔ بھر جائی کی کوواج گئی تھی اس اس نے بات کا بے حدقلق تھا پرتائی وراسیانی تھی اس نے موقع و کیے کر و بور کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور و میرے دھرے کر ایک کی اس نے دھرے دکھا اور

''سبب الله كى مرضى ہے كرم دين، رب
سوہبنے كى مصلحت وہى جانے، پرشكر ہے تيرى گھر
والى كى جان في گئی۔سوچ بني كے ساتھ اگروہ بھى
الله كو بيارى ہوجاتى تو تيرا بسا بسايا گھر ہى اجر
جاتا۔۔۔۔۔ و كيو كرم دين، گھرو الى سلامت ہے تو
اولاد كاسكھ اور بھى ماتا رہے گا اب لڑكا لڑكى كا كيا
ہے جو دنیا بيس آ جائے اسے كوئى كيونكا تھوڑا ہى
ہے۔۔۔۔۔كيوں؟''

'' تو یج جہتی ہے بھرجائی ..... اللہ کا احمان ہے افضال کی ماں خیریت ہے ہے۔ جھے لڑکی کا غم جہیں ہے بیٹی ہوتی ہی پرایا دھن ہے۔ پرائی امانت سنجال کے رکھنا بڑا اوکھا ہے۔ بر میں سمجھوں گا اسے پیدا ہوتے ہی میں نے اعظے گر رخصت کردیا ہے۔ کرم علی نے شنڈی سائس بحر کے یوں کہا جیسے ہدردی بڑر نے کی کوشش کی ہو۔ تائی سکرائی کا ندھا تھیک کردویارہ بولی۔



'' تیری سوج الجبی ہے کرے دین، بینی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ۔۔۔۔۔ اب سوہنے رب نے اپنی رحمت رحمت سیٹ کر بھی تیرا گھر خالی ہونے نہ دیا کیونکہ ای رحمت نے جاتے جاتے کرمال کی جان بخش دی ہے۔ یہی اللہ کافضل ہے، اور تجھے جانے کرما کہ بری گھڑی کی نقصان کے بوئی گھڑی کی نقصان

باباسر ہلانے لگا تھالیکن افضال کا دل زار و
قطار ہڑکنے کو چاہ رہا تھا۔ تائی کس قدر ہے کار

ہا تیں کررہی تھی۔ یہ کوئی کی شخصی .....؟ وہ بہن

جس کی آ مرکا احساس افضال کے لیے کسی تازہ ہوا

کے جبو تکے کی طرح تھا۔ وہ ہوا کا تازہ جبولگا

سانسوں کو الجبحا گیا تھا۔ وہ نعمی بہن .....جس کے

بڑے گفتگر وک والاجبخیا خریدا تھا۔ وہ صندوقے

بڑے گفتگر وک والاجبخیا خریدا تھا۔ وہ صندوقے

میں ہی پڑارہ گیا تھا اوراس سے کھلنے والی اب بھی

لوٹ کرآئے والی نہمی۔ ماں کی وہ رحمت جس کی

اس وامید میں اس نے پریوں جسے فراک سے

آس وامید میں اس نے پریوں جسے فراک سے

آس وامید میں اس نے پریوں جسے فراک سے

جے پہن کر وہ گھر بھر میں خوشاں بھیرنے والی تقی۔ مال کے وجود ہی کو خالی کرگئ تھی۔ کیس رحمت تھی وہ جومحبتوں کی برسات کے بغیر ہی بلٹ گئ تھی۔ کیسی کالی زبان تھی بابا کی کہ جس نے کہا تھا وہ میری بیٹی نہیں ہوگی سوکوئی آس بھی نہ رکھنا مجھ ہے۔۔۔۔۔اللہ کی رحمت غیرت والی تھی۔ باپ کے لفظوں کو آز مائے بغیر بلٹ گئی تھی۔ اس نے مال کے لیے آسانی پیدا کردی تھی۔

افضال اندر کوٹھڑی میں آگر دونے لگا۔ کیسا دن چڑھاتھا آج ..... خزاں آنے سے پہلے ہی گھریت جھڑ ہے بحرگیا تھا اور مال کے ساھ بہن گھریت بھی اس کی آتھوں میں مرچیں بھررہی

میں۔ بہن تو مہمان تی آئی اور پلی تی تی۔ بالکل ای طرح جیسے تا یا مہمان تھا۔ جب وہ پہلے آیا تھا تو اس کا نصیب چیک کران کے گھر کو بھی چیکا رے سے بھر گیا تھا۔ کیکن اب وہ بیوی بچوں کے ساتھ لوٹا تھا تو وہ سارے مہمان رحمت کی جگہ زحمت بن کر اس کے گھر کی خوشی کو گھن لگا گئے تھے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان زحمت بن جا تیں؟ منعت کو گھن لگ جائے؟

ننمے افضال کا ذہن قلابازیاں کھارہاتھا وہ اُلجھ رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ ایک رحمت دوسری رحمت پرحاوی ہوگئتی۔ بہن کا قصہ پاک ہوا اور کھیر کھانے کو بھی نہ کی تھی۔ کاش اس بار بھی تایا اکیلائی آیا ہوتا۔

افضال نے اشکوں مجری آنکھوں کو پھی لیاتھا، ول میں کانٹے بحر کے تھے۔ ذہن میں اتر اسوال جواب کے حصول کو ترس رہاتھا۔ وہ سوچ رہاتھا۔ '' ماں کہتی ہے آنے والا مہمان اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے ۔۔۔۔۔ پر تاکی اور اس کے بچے کیے مہمان تھے جو ماں اورا فضال کے لیے شدید منحوں ٹابت ہوئے تھے۔ تبھی تو گھر کی رحمت اچا تک روٹھ کی تھی۔

وہ اُلجھا بیٹھا تھالیکن اس گھر میں کمی کواس نضے د ماغ میں اٹھے خیالات کی پورش کا پتا ہیں تھا ہھلا کون اُٹھ کر آتا اور افضال کو سجھا تا کہ رحمت رحمت کونگلتی نہیں ہے۔ ساتھ مل کر نور کی طرح سجیلتی ہے۔ بس نیت اور مراد ہی بندے کواس کے اعمال کی جزاعطا کرتے ہیں۔ اگراس کا اہا بیٹی کے حق میں اچھا بول اس کی پرورش کے لیے اللہ پر قناعت کرتا تو ان کے گھر کی رحمت خزاں کی نذر نہ ہوتی۔ بلکہ گھر نھی بیٹی کی قلقار یوں سے گو نجنا رہتا۔ ہوتی۔ بلکہ گھر نھی بیٹی کی قلقار یوں سے گو نجنا رہتا۔

SUFFIS .

یہ خطاس حرافہ عالیہ کا تھا جو تا در کی تئی سیریٹری تھی۔خط پڑھ کر جھ پر کیا بیٹی کیا بتاؤں۔ تا در کے رویے نے تو پہلے ہی مار دیا تھارہی ہی کسراس خط نے پوری کروی۔ایک چھری تھی میرے سینے پر گھونپ دی گئی۔مرداس قدر بدل جاتے ہیں نا در کے بدل جانے کا .....

کواندازہ ہوگیا کہ ہم مزان میں مختلف ہیں۔ نادر کا تعلق چونکہ غریب کھرانے ہے تھا۔ اس لیے انہیں معمولی کھانوں کی عادت تھی۔ ان کا غذائی انہیں معمولی کھانوں کی عادت تھی۔ ان کا غذائی مذاق ہے پناہ بست تھا۔ تمہیں جیرت ہوگی وہ تھے۔ دوئی ، پائی اور شکر سے کھانے پر آ مادہ رہے تھے۔ دو لباس کے معالمے میں بھی بے نیاز تھے۔ جبکہ تمہیں معلوم ہے میں نے اپنے کھر میں عمرہ تمہیں معلوم ہے میں نے اپنے کھر میں عمرہ کھانے اور قبیتی لباس پہنا۔ میری بیا خواہش تھی نادر لباس کا خاص اہتمام کریں اور خواہش تھی نادر لباس کا خاص اہتمام کریں اور گرانگلف کھانے کھا کیں۔ اگر شبو میں اس بات کا گرانگلف کھانے کھا کیں۔ اگر شبو میں اس بات کا

اظہار کرتی تو نا درجھنجلا جاتے تھے۔ اُن کے روز مرہ کے معمولات بھی مخلف تھے۔ نا درکی والدہ نے انہیں مبح سویرے اٹھنا سکھایا تھا۔ چنانچہ وہ مبح سویرے اٹھنے ہی اپنے روزانہ کا کام بے حد با قاعدگی سے کرتے تھے۔ جبکہ مجھے گھر کے لارڈ پیار اور آرام دہ زندگی نے مبح سویرے اٹھنے کی زحمت سے بچائے رکھا تھا۔ نا در کو خاموش اور پُرسکون ماحول پہند تھا۔ جبکہ پیاری شانه سداخش رمو

تم سوچ تو ربی ہوں گی کہ نازیہ جیسی بے مروت ہے وفالڑی کو بھلا کیسے استے سال بعد حال احوال کھنے کی فرصت مل کی۔ شبو کیا بتاؤں جب من میں بوجوہ ہوتو کوئی ہدرد دبی یاد آتا ہے۔ اگر چہاب وہ بوجوہ ہوتو کوئی ہدرد دبی یاد آتا ہے۔ فاطب ہونے کا تی جاہا۔ ویسے بھی تم میری واحد سیبلی تھیں۔ جس سے میں ہر بات بے کم وکاست کہدلیا کرتی تھی تم اور میری دوسری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ میں نے جیسا سوچا وہ قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ میں نے جیسا سوچا وہ بالیا شہومیں نے خواب دیکھا تجیر بھی پائی۔ نادر سے شادی ایک خواب بی تو تھی حسین نادر سے شادی ایک خواب بی تو تھی حسین نادر سے شادی ایک خواب بی تو تھی حسین نادر سے شادی ایک خواب بی تو تھی حسین

نادر سے شادی ایک حواب ہی او سی سین خواب بیتم جانتی ہو جوشادی سے قبل بار بار ملا مجھ سے ملاقاتیں کیں جس کے نتیج میں ہم ایک دوسرے کے خیالات کوزبان کے اظہار سے بہت پہلے مجھ جایا کرتے تھے۔اس قدر ذہنی ہم آ ہگی ہونے کے باوجودشادی کے بعد فورانی ہم دونوں





امور خانہ داری کے سلسلے میں بھی میری بے تو جبی اور بے حبی نا در کو ناپند تھی۔ میں ہمیشہ کی ضدی اور اڑیل تم کی تھی۔ دوسروں کی جھے نہ قلر تھی اور نہ کی کی ضرورت کے خیال کا سلیقہ، میں نے از دوا جی زندگی میں قربتوں کے کھوں میں بھی نا درا ورا ہے درمیان کھنچاؤ کی احیاس انہیں بھی تھا۔ اس لیے ہمارے درمیان احیاس انہیں بھی تھا۔ اس لیے ہمارے درمیان اب کھن اور جنجلا ہے کہ تارخمودار ہوئے گئے اب کھن اور جنجلا ہے کہ تارخمودار ہوئے گئے میں انہیں مطمئن کرتے ہے میں انہیں مطمئن کرتے ہے تھے میں انہیں مطمئن کرتے ہے تھے میں انہیں مطمئن کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تھے میں انہیں مطمئن کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تا میں انہیں مطمئن کرتے ہے تا مرتبی کرتے ہے تا مرتبی کی ہے۔

اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میری از دواجی زندگی کیوکر قائم رہی۔اس قدرشد پداختلا فات کے باوجود یہ میں بھی جرت تھی ہم دونوں کومحسوس جھے ہٹا مہ خیز زندگی کی عادت تھی۔ نادر کلاسیکل موسیقی پند کرتے تھے۔ جبکہ جہیں معلوم ہے جھے فلمی گانے اور بھڑتی ہوئی وعیس پند تھیں۔
ہمارے درمیان ان ظاہری اختلافات کے ساتھ شخصی اختلافات بھی موجود تھے۔ نادر جو بظاہر شرمیلے آ دی تھے اندر سے واضح کردار کے بھاہر شرمیلے آ دی تھے اندر سے واضح کردار کے جن سے وہ انجراف کرنے کے قطعا مجاز ہیں تھے۔ آس لیے وہ بخت ترین حالات سے بھی گزر سکتے ہیں میں نے تو زندگی آسان گزاری تھی۔ للذا اس کے وہ بخت ترین حالات سے بھی گزر سکتے سے بھی ہی ہی ہی ہیں اور وہ شاک کو سنجیدگی کے ساتھ سوچ بھی بین سکتی تھی۔ زندگی آسان گزاری تھی۔ البذا شروع بھی بین سکتی تھی۔ زندگی کے بارے میں میرا سے سے بھی بین سکتی تھی۔ زندگی کے بارے میں میرا سے سے بھی وتا ہے کھا کر دہ جاتے تھے۔ سے بھی وتا ہے کھا کر دہ جاتے تھے۔

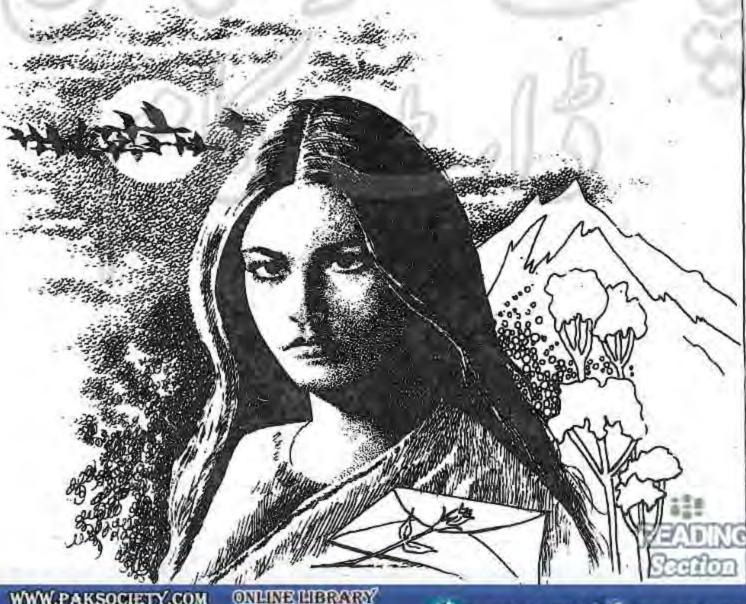

دیے تھے۔ سجیدہ پروقار' کام سے کام رکھنے والے میں جانتی تھی کہ نا در کو بہت ی لڑ کیاں پہند كرنى تحيى \_كين نادرنے ان تمام لركيوں ميں ے ایک میراانتاب کیا تھا۔

تم تو میرى اس رومانى زندگى كى راز دار مو\_ حمہیں خبرہے وہ کتنی بے چینی اور اضطرابیت کے ون تھے۔جب ناور ہو نیورٹی ہیں آتے یادیرے آتے۔ کس قدر میرے کروپ کی لوکیاں میرا غراق الرياكرتي تحيل\_

ممهيل من في بتايا تفانان نادر سے ميري محبت كاجب علم ميرے والدين كو موا تفار تو و وكس قدر چراغ یا ہوئے تھے۔ وہ تو تصور بھی نہیں كر سكتے تھے كدان كى بينى ايك معمولى حيثيت كے لڑے سے شادی کرنے کی خواہش کرے گی۔ یہ یات ماری مبت کے لیے چینے تھی۔ میں نے پھر بخاوت کی اور نادر سے شادی کے لیے شدت اختیار کی، بھوک ہڑتال کی، کھرے ہر فرد ہے بول جال بندی ۔ بہاں تک کے اپنی والدہ کے سامنے کھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی۔ اُف وقتی جذبات كے تحت ہم كس قدر سفاك موجاتے ہیں۔اب میں سوچی ہول میں کس قدر خود غرض ہوگئ تھی۔ میں نے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کو تکلیفیں دیں اور اس تا در کے لیے وہ کھی کیا۔جس کی اُسے قدر نہیں۔جولا تعلقی کے ساتھ سر در اتوں یں اپی وفتری فائلوں پرسردیے رہے ہیں اور جانے کب سوجاتے ہیں۔ کاش میرے والدین اور لڑ کیوں کے والدین کی طرح محق کرتے، میرے ساتھ زیردی کرتے اور میری شادی کہیں اور كردية \_كين من تواييخ والدين كي اكلوتي ، چیتی اور لا ڈلی تھی۔ میری خواہش کے سامنے انہیں جھکٹا پڑا۔ ہماری تعلیم ممل ہوتے ہی ہماری شاوی

تو ہوچکا تھا کہ ہمارے مزائ اور پیندیس زمین آسان كافرق ب\_لين چيكهم في مكام خيز رومان کے بعدا بی شاوی کی تھی۔اس کیے علیحد کی یں (....) کرنے کی صد جیس می لہذا اس مخبری ہوئی زندگی سے فرار کے ہم نے راستے تلاش كركيے نا در خاصا وقت باہر كر ارنے كھے\_ جبكه ميس في ايك اسكول مين ينجيك شروع كردى اورایناآپ بچوں کو پڑھانے میں معروف کرلیا۔ تم نہیں سوچ سکتیں شبو وہ کتنا مشکل اور مخص مرحله نفا۔ جب میں اور وہ اُ مجھن اور گفتن کواپیخ سینے میں دیائے رہتے ایے میں ماری مسکراہیں بلاستك كي مسكرا بيس تحيس - ايك بناوث كاليبلو تها-جذبول سے عاری سائے لچوں میں جب ہم ایک دوسرے کو بکارتے تھے تو بدی تکلیف ہوتی تھی۔ مجهم معلوم تقا البيل ميرے روكنے اندازے تكليف ہوتی ہوگی مرش بھی کیا کرتی عادت سے مجور تھی۔ ویسے بھی اپنی اپنی پیشہ ورانہ معروفیات کی بنا ير جم ايك دوسرے كے ساتھ وقت بہت كم كزارت سے اور جوونت ساتھ كزارتے تے وہ بهت بعارى موتا تقاررات كو مجصے جلدى سوجانا بہتر لکا تھا اور وہ کی آئس کی فائل میں سر کھیانا زیادہ پند کرتے تھے۔لیکن میں سوتی کب تھی آ تھیں موند ھے ان دنوں کو یا د کرتی تھی۔ جب ہم دونوں نا دراور ش يو نيور تى ميں يراجة تھے۔ نادر کے والد کا انتقال ہوچکا تھا۔ان کی تعلیم کے اخراجات وظیفے پر مخصر سے بید کلاس کے ذبین طالب علم تح مين ايك او في طبقه مين ايك تاجر کی بین محی-جس کا شار اوسط درہے کے طالب علمول مين ہوتا تھا۔ میں نے حمہیں بتایا تھا کہ نادر مجھے یو نیورش

کے اوبالی مچھچھورے لڑکوں سے مختلف دکھائی





ہوگئی۔شادی کے بعد مجھے علم ہوا خواب جو دیکھا تھا وہ اک سراب تھاس۔اور بس سراب .....

ہاں تو میں کہدرہی تھی ۔ شبومیری از دواتی از ندگی میں بھونیال اس وقت آیا جب میں حاملہ ہوگی۔ تو جھے بجوراً اپنے معاشی مشاغل ترک کرکے گھر بیٹھنا بڑا۔ ہمارے درمیان خلیج اتی وسیح ہوچکی تھی کہنا در گھنٹوں گھرسے ہاہر دہتے اور رات کو دیرسے واپس آتے۔ ان دنوں تو خاص توجہ مورت ہوتا ہے تہیں معلوم ہے اُسے تنی دلجوئی کی خروں مغرورت ہوتا ہے تہیں معلوم ہے اُسے تنی دلجوئی کی مغرورت ہوتا ہے تہیں معلوم ہے اُسے تنی دلجوئی کی مغرورت ہوتا ہے تھی ۔ فورکوم مورف رکھنے کے بیٹھی ردتی تھی۔ بوکھلائی بوکھلائی کھر کے کمروں اور آگئی میں پھرتی تھی۔ خودکوم مورف رکھنے کے لیے ایک ایک کام انگال انگال کرکرتی ایک روز ناور کے میلے کپڑے دھوئی کو دینے کے لیے نگا لے ان کی شرت کی جیب سے ایک خط جھے ملا۔ جس کی برسطررو مائی تھی۔

یہ خط اس حرافہ عالیہ کا تھا جو نادر کی نی
سکریٹری می ۔ خط پڑھ کر جھ پر کیا بتی کیا بتاؤں۔
نادر کے رویے نے تو پہلے بی مار دیا تھا رہی ہی
سکر اس خط نے پوری کردی۔ ایک چھری تھی
سمرے سینے پر کھونپ دی گئی۔ مرداس قدر بدل
جاتے ہیں نادر کے بدل جانے کا مجھے شدید دکھ
تھسا۔ اس نے مجھے کیا سمجھا تھا کثو پیپڑ مٹی کی
سمسا۔ اس نے مجھے کیا سمجھا تھا کثو پیپڑ مٹی کی
سمسا۔ اس نے مجھے کیا سمجھا تھا کثو پیپڑ مٹی کی
منتشر المز ان ہوئی تھی۔ تہیں خط لکھنے کی خواہش
سنتشر المز ان ہوئی تھی۔ تہیں خط لکھنے کی خواہش
کے باوجود نہیں لکھ تکی۔ لکھنے بیٹھتی کا غذر آلم لیے تو
لفظ ساتھ نہیں دیتے۔

تم اندازہ کر حتی ہوجو دنیا انسان بڑے جاؤ کے ساتھ بنائے اُسے اجڑتا دیکھے تو اس پر کیا اسلام

کررے گی۔ میرے گھر کی دیواریں تو ال رہی تھی۔ یہ گھر لمحول میں ڈھنے والا تھا۔ بہر حال دو روز بعد میں اسپتال میں زمجگی کے لیے داخل ہوئی۔ وہ لمح بھی آیا جب عورت موت کے قریب ہوتی ہے۔ تمہیں جرت ہوگی نادر اس وقت اپنی سیکر یٹری عالیہ کے ساتھ ساحل سمندر پر تفری کررہے تھے۔

مجھے اسپتال میں سوینے کا بہت موقع ملاسیں عاليه سے بات كروں كى۔اسے جماروں كى وہ كون مولى ب مير عشوير ير دور والح والی۔ وہ ایک ملازمہ ہے سیریٹری کی اوقامیت کیا موتی ہے وہ اپنی حیثیت میں کیوں نہیں رہتی ہی میں سوچتی مکر میں ایسا کیوں کروں۔ کیوں ایک معمولی عورت کے منہ لکوں۔ میں نادر کی بوی ہوں اور وہ بھی اُس کی پہلی محبت اور پیند۔ كيول نال من نا دركووه خط دكها وك اور يوجيون بيسب كيا بي مرجح معلوم تفا ناور جو فيمله كريك مول كے وہ كركے رہيں كے فائدہ ز پردی کا ..... پھراپے بچے کا خواب دیکھے لگتی کہ خدائے مجمے جینے کاسمارادے دیا ہے۔ایے ان ويكصف يحكا خيال كس قدر مجصاطمينان ولاتا تفا\_ يرتم اعدازه لكاساكل موآخرتم ايك عورت مواور ایک مال ہو۔ بہرحال جب میں اینے بیٹے کوجنم دیا تو نادرائی سیریٹری کے ساتھ ساحل سمندر پر تفري كردي تق

رات جب نادر اسپتال آئے۔ تو میرے
پہلوش جو بچہ لیٹا تھا۔اس کول مٹول سرخ وسفید
بچ کود کھے کرنا درکو ہے سماختہ بیار آیا۔انہوں نے
کود میں لے کر اسے بے تحاشہ بیار کیا۔ مجھے
انداز ہبیں تھا شبو کہ جب حورت پہلی بار ماں بنی
ہے تو اسے صرف خوشی ہوتی۔ بلکہ جب کوئی مرد
پہلی بار باپ بنتا ہے تو اسے بھی مسرت ہوتی

প্ৰবৰ্গতিক

ے- میں نے بہت عرصے بعد شاید ای شادی کی رات کے بعد ناور کوان کھوں میں خوش دیکھا۔ جب بجدان کی گود میں تھا۔ نا در محفظوں گود میں ائے بیٹے کولیے بیٹے رہے۔

دوسرے روز جب استال سے میں گھر جانے کی تو نادر نے سامان اپنی گاڑی میں رکھا۔ من بھی بچہ گود میں لیے پہلی نشست برخاموثی سے مجیمی سی ناور دفتر اور جانے کہاں کہاں کی مجھ ے یا تی کردے تھے۔وہ بہت فوق تھے۔الیس تبيس معلوم تفا چند كمحون بعد أن كي خوشي كا فور موجائے گی۔ کیونکہ میں فیصلہ کرچکی تھی۔ اسکلے لیے ہمیں جدا ہونا تھا۔گاڑی کارخ ناورنے جب اسے محر کی طرف کیا۔ تو میں نے ناورے کہا۔ " آپ مجھے میری ای کے گھر چھوڑ دیں۔ من آپ کے گرجا نائبیں جا ہیں۔"

" كيون!" نادركو جيكالكاركا ذي كي بريك ر یاوں رکھا۔ گاڑی چرچراتے ہوئے ایک جھکے ے ذک تی۔

" نادر اسپتال سے آپ کے ساتھ لکانا مصلحت تھی۔ کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ مگر پی حقیقت ہے کہ یں یہ فیصلہ کرچکی ہوں زیروی آپ کے ساتھ میرایا آپ کا میرے ساتھ رہنا مناسب مہیں۔ ہم مختلف مزاج کے لوگ ہیں۔ آب کے مطابق مجھ میں گھریلوزندگی کا کوئی شعور نہیں۔ بیشعورآ پ کوعالیہ میں نظرآ رہا ہے۔اُسے آپ اپنانا چاہتے ہیں یہ خط اُس کا جوت ہے۔" یں نے خطایے پری سے تکال کرائیس دیا۔ ا "آپ مردین جوجاب کر سکتے ہیں ناور مکا يكا مجھے ديكھ رہے تھے۔ "مجھے اندازہ ہو كيا ہے كہ

مرد کی زندگی شادی کے بعد بھی وسیج رہتی ہے۔

ایک عورت اینے شوہر یے اور کمر کی ہوجاتی ہے۔ عورت کی زعد کی تعال میں پڑی دال ہے اور مرد کی زعد کی پورا تھال ہے۔ میں اس معصوم بے كے سارے عى زعرى كر ارلوں كى۔" من في روتے ہوئے کہا۔

نادر بہت پشیان تھے۔ انہوں نے وہ خط چاڑ دیا۔ وہ دل سے اٹی حرکت پر نادم تھے۔ انہوں نے معانی ماتلی۔

" نازىيەمىريانى كرومجھےمعاف كرددوتم اوربيه يد مرك زعرك موجهي تنهامت چورود "بهم كمريخ من جران ره کئی۔ کمر رنگ برقی جینڈیوں ،خباروں اور کھلونوں سے سجا تھا۔ ہماری خواب گاہ بیں پھول ى كلول جارول طرف تصرتازه اورسرخ كلاب کی میک ناور کی محبت کی میک کے ساتھ میرے من میں اترتی چی گئے۔ اور میں پھرے بی انھی۔

" شبوممرا بچه نبت خوبصورت ہے۔ میری ساکت و جامد اور از دواجی زندگی میں اس ننھے نے حرکت پیدا کردی ہے۔ مال بننے کے بعد میری طبیعت میں تفہراؤ آ گیا ہے۔ اب میں امورخانه داري شربهي دلچين كتي بول اور نادر بھی میرے ساتھ تحق نہیں کرتے۔ اور نہ تقید كرتے ہيں ہم ايك دومرے كے ليے ولوں يس بالكل نيااحساس پاتے ہيں۔وقت ہے پہلے جس بهم آ بنگی کو ہم لا تا جا ہے تھے۔وہ زندگی میں خود بخودآ ربی ہے۔اچھااب مجھےاجازت دو۔ایے شوہراور بچوں کے ہمراہ کراچی آؤلو جھے سے ضرور ملتا۔ وہ فرصت کے دن بہت یاد آتے ہیں جب ہم سأته يزها كرتے تقاورخواب ويكھا كرتے تھے۔ تمهاري سبيكي نازىيە

\*\*





جانے وہ کس متم کا کاروبار تھا جو اتی تیزی سے ترقی کر گیا۔ اُس نے اپنے کلاس کی ایک اُل کی مونا سے شادی کر کی اور جب بدرالدین کی شادی کے تین سال بعد خدانے فائزہ کے آنے کی تو بیدی اور فائزہ پیدا ہوئی تو فائزہ کے بیدائش کے مہینے بعد مونا .....

## دوشیره کی ککھاری همیم فضل خالق کے قلم سے دل کے تاروں کو جھنجناتی تحریر

مقوله کی کوئی اہمیت خبیں۔ ورنہ وہ ایسی غلطی نہ کرتے۔

اب جائے لا کھا چھی بنی ہولیکن البی پیالیوں میں پینے کا کیا مزہ آتا ہے۔ شغرادی بڑی احتیاط سے بھاپ اڑائی جائے کا کپ تفاضتے ہوئے یولی۔

'' اچھا چھوڑو.....'' فائزہ نے بات ختم کرتے ہوئے جسس سے پوچھا۔ ''یہ بتاؤ.....نورین شادی کے بعد کالج آئی تقدیم''

ر ال .....کل آئی تھی ..... گوٹے کا سرخ سُوٹ پہن کر .....فل میک اپ کے ساتھ۔'' د' کیا ..... کے .... کالج میں اور گوٹے کا سوٹ اور فل میک اپ فائزہ جیرت سے آئیسیں پھیلا کر بولی۔

'' ہاں.....ہم سب دوستوں نے زور دیا تھا کہ وہ با قاعدہ وکہن بن کر آئے..... سیدھی سادی..... پہلی والی نورین شہآئے.....کہ پنة تو توبہ ۔۔۔۔ توبہ ۔۔۔۔ چائے کی کیتلی ہے چائے اپنے گئے گئے ہوئے وہ بغیر گنڈوں کے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ بزیرائی۔ یہ پیالیاں لائے ہیں ابو۔۔۔۔ بندہ اِن کو کیے پیکڑے اور اِن سے چائے ہیئے ۔۔۔۔۔ ہاتھا ور منہ دونوں جل جاتے ہیں۔ کیا خاک مزوآ تا ہے بندے کوچائے ہیں۔ کیا خاک مزوآ تا ہے بندے کوچائے ہیں۔ کیا خاک مزوآ تا ہے بندے کوچائے ہیں۔ کیا خاک مزوآ تا ہے بندے کا۔

"اب ابو کیا کرتے .....ی پیالیاں سامنے نظر آئی ہوں گی۔اتوار ہازار میں ....." فائز ہنے پیالی اُٹھا کرمنہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ "لواور سنو ....." شنرادی کواس کی ہات سے خصر آیا تو نک کر بولی۔

''سارے بازارش ابوکو یمی پیالیاں نظر آئی تھیں۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ پیالیاں سارے بازار میں ستی ہوں گی۔ تہمیں تو پتا ہے ابو چُن پُخن کرستی چیزیں لاتے ہیں چاہیے وہ سنریاں ہوں ..... یا کوئی اور چیز .....''

'' ہاں!'' فائزہ ہنس کر بولی۔ غالبًا اپوکی نظر پار ہار.....مہنگاروئے ایک ہار والا

(دوشیزه 106)



لیے ..... '' فاترہ کی بات پرشنراوی نے منہ بنالیا اور بات بدل کر بولی۔ ''اماں ابوکو جائے دے دو .....''ایٹی بیان

ترانيال چيوڙ د-"

''لو.....چیوڑ دیں..... پکڑاؤ مجھے کپ.....'' فائزہ بڑی صلح جولڑ کی تھی۔مجال ہے جو کبھی لڑائی جھکڑا کیا ہو۔

''کیے پکڑاؤں .....کہاں سے پکڑاؤں، ٹرے میں رکھ کرلے جاؤ، جھے اپنے ہاتھ جلانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔'' شخراوی منہ بنا کر بولی تو فائزہ نے کٹ ٹرے میں رکھے اور باور چی خانے سے باہرککل گئی۔

قائزہ اور شمرادی بدرالدین اور مہرالنساء کی بیٹیاں تھیں۔ فائزہ شمرادی سے چارسال بوی تھی بیٹیاں تھیں۔ فائزہ شمرادی سے چارسال بوی تھی گئین دونوں میں چھوٹائی برائی کا کوئی تصور نہ تھا۔۔۔۔۔ بیٹین میں مہرالنساء شمرادی کوئیتی کہ دہ فائزہ کوآ پا کہہ کر بلایا کرے۔لیکن شمرادی شروع سے منہ بھیٹ اور اپنی من مائی کرنے والی تھی۔اور پچھ دہ فائزہ کی ہم عمراتی تھی۔

فائزہ کا جم کمزور اور قد بوٹا سا تھا، جبکہ شخرادی کا قد نکا ہواجم فربہ اور نقوش مولے موٹے سے تنے سووہ بھی ماں کی بات نہ مائی۔ اُسے فائزہ کوآ پایا جی کہنا بہت فی لگیا۔

وہ دھڑ نے سے اُسے فائزہ کہتی تھی ویسے بھی فائزہ بوی دبوی پچی تھی جبکہ شنمرادی بودی بولڈ بلکہ ایک حد تک جھکڑالواور منہ پر ہر بات کہنے والی تھی

بدرالدین کی دال دلیے کی آیک چھوٹی می دکان بڑے ہازار کے آیک کونے میں تھی۔ جہاں گا ہک بھی نہ ہونے کے برابرا تے۔ پھر بھی گزارا چل رہا تھا۔ گھرا پنا تھا جو بدرالدین کوتر کے میں ملا علے کہ زندگی میں اتن ہوئی تبدیلی آئی ہے۔
"المجھی لگ رہی ہوگی نا ..... نین تفش او اس
کے ہوئے پیارے تھے۔ فائزہ اشتیاق سے
پوچھنے لگی۔
"" اربے الیمی ولی .... البرا لگ رہی

من ارسے ایک ویل ..... اچرا لک رائی تھی ..... پارلر سے میک اپ کراکرآئی تی ۔'' '' ہوں ..... فائزہ چائے کی چسکی لے کر اولی۔۔

" اچها چهوژو ..... جمهیں ایک بات بتانی ملی "

''کیا.....؟''اس نے عنویں اُٹھا کر فائزہ کی طرف دیکھا۔

" كبيرة ياب ..... "وهأس كى طرف جمك كر رازدارى سے بولى-

" تو پھر ....." وہ بے حس سے بولی جیے اُس کے آئے جانے سے کوئی دلچی ہنہ د۔

" می تولیس ....بس امال کوشدت سے اُس کا انتظار ہے۔ ہر وقت ابو سے میں باتیں کرتی

المال کو مجھی اُس کے بھائی بھالی نے پوچھا۔ جو کبیر آئے گا پوچھنے وہ گئی سے بوٹی تو فائزہ فورا کہنے گئی۔

"اب بیاتومت کہو .....کیرجب بھی ہاہرے آتا ہے۔امال سے ملنے ضرور آتا ہے۔" وہ اور زیادہ تی ہے کہنے گی۔

زیادہ کی ہے کہنے گئی۔ '' مجھی اپنے ماں باپ سے بھی پوچھا کرے نا.....کہ وہ غریب پھوپو کے خیر خبر کیوں نہیں لیتے ..... اکلوتا بیٹا ہے اِنٹا تو پوچھ سکتا ہے اپنے والدین سے۔''

" خرج مورد و ..... مجھے تو اُس کا آنا براا جمالگا ایسے ۔ کتے منظے منظے تحف لاتا ہے ہارے



تھا۔ وہ اینے والدین کی اکلوتی اولا د تھا سو مال ہاپ کے مرنے کے بعدوہ اِس تھر کا اور دکان کا ما لک تظہرا تھا۔ اولا دہیں بھی اُسے خدانے دو لڑ کیوں سے توازا تھا اور جوسب سے بوی بات تھی وہ دونوں میاںِ ہوی کی قناعت پیندی تھی۔ جنہوں نے ہمیشہ زومکی ٹومکی بھی مبرشکر کے ساتھ

فائزه بھی ماں باب کا پر او تھی جبکہ شمرادی بالكل الك طبيعت كى ما لك يكى -أسے اينے رب ے و عرول و عرفایتی میں سب سے بوی شکایت این غربت کی محی بدر الدین نے کم وسائل کے باوجود دونوں بیٹیوں کو بر حاتے میں مجل ہے کام میں لیا تعاشرادی ای سال تعرو ایر يس آنى كى جبكه فائزه نے ايم اے كا ميزام ديا تفا اور نتیجہ کے بعد وہ جاب کا پختہ ارادہ کیے بیٹھی تھی آج كل وه إينا فارغ وقت كمرك كام كاج ين گزار رہی تھی۔ مہرو کے میکے میں اُس کا ایک بِعائي تَفاجولا بوريش ربتا تفا\_ بھي اُس كا بِعائي بھی بدرالدین کی طرح غریب ہوا کرتا تھالیکن مگراس نے ایک دوست کے ساتھ ال کر کاروبار شروع کیااورد مکھتے ہی دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے

جانے وہ مس قتم کا کاروبار تھا جو اتنی تیزی ے رق کر گیا۔ اُس نے این کلاس کی ایک اڑی مونا سے شادی کر لی اور جب بدر الدین کی شادی کے تین سال بعد خدانے فائزہ کے آنے کی تو پد دی اور فائزہ پیدا ہوئی تو فائزہ کے پیدائش کے ميني بعدمونا كابيا كبير بمي إس ونيايس آيا ..... ال طرح فائزه اوركير بم عريق\_ آج الوار تھا شہرادی کی چھٹی تھی چھٹی کے

ا الله وويرس ميلينين التي تميكين آج وه

امال کی یا تول کی وجہ سے سوئیس یار بی تھی۔امال الوسے کہدرہی تھیں۔

" فائزہ ك ابا ..... كير آج كل يس مخ

" پائيس ..... " بدر الدين جائے كى چىكى كريريرواه اعدازيس بولا\_

"آئے گا کول میں۔" میروخود کلای کے انداز مين بولى-""ميرا جائد كا كلزا ضرور اين مجوي علية علية

اعدارهی ترجیمی لیٹی شمرادی کی نیند آ تھوں ا سے اُڑ چھو ہوئی گی وہ بحد یک ہو کرسو چے گی۔ امال کواین بیرجا ندکی کلزی نظر نبین آر ہی ..... اور جائد کے عرب کا برا انظار ہورہا ہے۔ اونهه ..... کرین زوه جاند ..... شفراوی کوامال کی

بجنتيج سے محبت ايك آ كُلُونيس بھار ہی تھی۔ أے ماموں ممانی ہے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ ایک دوبار کے سوابھی ماموں کے گھرنہیں گئی تھی۔ اماں جب بھی جاتی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کم میں زُک جاتی جبکہ فائزہ اماں کے ساتکھ چلی جاتی کیلین واپسی پر فائزہ کے پاس ماموں کے گھر کی کوئی انچھی یا دندہوتی شفرادی کے استفسار پروہ 上にしとり から

میں اور امال تو مجھو ہاں اپنی نیندیں پوری کرنے جاتے ہیں۔نہ ماموں کھر پر ہوتے ہیں نہ ممانی ..... مامول کا تو خربرا کاروبارے۔أے وقت دینا اُن کی مجبوری ہے لیکن ممانی کی تو خود ساختہ مفروفیات ہیں۔ بھی کسی فرینڈ کے محرجائ برجاري بين تو بھي كھانے پر ..... ہم تو ساراون یاسوتے رہتے ہیں یا توکروں سے ہاتیں -0125

اور جایا کروایی بعرتی کروانے ..... برا

شوق ہے جمہیں اور امال کوائی بے عزتی کروائے کا ..... وہاں تم لوگوں کو گھاس نہیں ڈالی جاتی اور تم ہوکہ ..... ''

کین جب کیر گریر ہوتا ہے تو والیسی پر فائزہ
کی خوثی و کیلئے کے قابل ہوتی ہے۔ تب اُس کے
باس بتانے کو بہت مواد ہوتا۔ کبیر ہمیں ہر روز
گھمانے پھرانے لے جاتے۔ کبیر خانساہال سے
کہ کر ہمارے لیے نئی فی ڈشز تیار کراتا، وہ لئے
اور ڈنر ہمارے ساتھ کرتا تھا اور اکثر امال کوتو
اینے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا۔ وہ نیس نیس کر
ہمارے پیٹ میں بدل ڈال دیتا دن گزرتے
ہمارے پیٹ میں بدل ڈال دیتا دن گزرتے
جاتے لیکن فائزہ کا کبیر نامہ ختم ہونے میں نہ آتا۔
شہرادی کے دل میں ماموں کے کھرانے کی طرف
شہرادی کے دل میں ماموں کے کھرانے کی طرف
سے جوگرہ پڑی تھی اُس کی زومیں کبیر بھی آیا تھا۔
سودہ فائزہ کو ڈائٹ کرجیپ کرادی ہی۔
سودہ فائزہ کو ڈائٹ کرجیپ کرادی ہی۔

اماں اُسکی تھوڑی ٹاڑ برداریاں کرتی ہیں۔ اگراس نے تھوڑا بہت بدلہ چکا دیا تو کیا ہو گیا..... اب ادرتعریفیں کر کے میراد ماغ مت جا تو۔

قائزہ چپ ہوجاتی .....دونوں بہنوں کواچھی طرح یاد تھا جب اماں بہت بیار پڑی تھیں تو ابو نے ماموں کوٹون کردیا تھا۔

اماں ہرروز ماموں ممانی کا انظار کرتیں کیکن صبح سے شام ہوجاتی ہے انظار انظار ہی رہتا ہیر ان وار تقاربی رہتا ہیر ان وار تقاربی پڑھا۔ ان ونوں بھی پڑھا کے سلیلے میں باہر تھا۔ اماں لوٹ پوٹ کرخود ہی تھیک ہوگئیں۔ ماموں نے اپنی مصروفیت کا بہانہ کرکے امال کے ماموں نے اپنی مصروفیت کا بہانہ کرکے امال کے ساتھ کی ساتھ کیا گئی گئی گئی کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی س

ما مول کے اپی مقروفیت کا بھانہ کر کے امال کے نام ایک منی آرڈ رارسال کیا تھا کہ وہ اِن پیپوں سے اپنا علاج کرائے۔شنمرادی نے بڑا رولا ڈالا کہ ریمنی آرڈ رواپس کیا جائے لیکن اماں بھائی کی خطکی کی وجہ سے اِس پرراضی نہ ہوئیں جبکہ شنمرادی

نے اِس سوگ میں دودن کھانا نہ کھایا اور امال سے تو اُس نے پورا ہفتہ بات چیت نہ کی اور تب امال سے سے صلح کی جب امال نے اُسے یقین دہائی کرائی کہ وہ جب ماموں کے گھر جائیں گی تو بید پہنے واپس کردیں گی۔

الىي بى خوداراوراً نا پىندىمى شېرادى .....! ابو کی ایک خوبی (جھے شغرادی خامی جھتی تھی) یہ تھی کہ وہ امال اور اُس کے بھائی کے ای چھیس بولتے تھے۔ جب بھی کبیر آتا ..... ابوأس کے ساتھ بری محبت سے ملتے۔اماں جو بھی اُس کے لیے متکواتی بخوشی بازار سے لا دیتے۔حالاتکہ اُن کے جیب پرخاصا بار پڑتا شغرادی سوچی کدابوکو حاہیے کہ وہ امال کومنع کر دیا کریں اضافی خرچوں ے بلکہ الہیں وارنگ ویں کہوہ میاللے تللے اور ڈ نہیں کر سکتے ان کے بیتیج کوعلم ہونا جا ہے کہ وہ اپنی غریب چوہو کے گھر آئے ہیں اور ایبا ہی روکھا موكها كمائين حجبياب كمروال كحات بي کیکن میرسب با عمل وه دل بی دل میں سوچتی۔ باپ سے تو دیے الفاظ میں کھے کہہ بھی ویل کیکن اماں سے کہنا تو اُن کے غضب کوآ واز وینا تھاسووہ چپ ره جاتی - لین جنتی در کبیر یهال ربتا وه کوهتی رہتی۔ اور وہ اُن اچھے کھاٹوں کو بھی انجوائے نہ کریائی جنہیں عام دنوں میں کھا تا محال

صبح کا وقت تھا۔ فائزہ کین میں مصروف تھی۔ شنرادی کالج جانے کے لیے تیار ہور بی تھی۔ امال ابو برآ مدے میں بیٹھے جائے اور پاپوں کا ناشتہ کررہے تھے کہ دروازہ زورے نیچ اٹھا۔ شنرادی نے تیار ہوتے ہوتے سوجا۔

رابعہ ہوگ۔ دیر جو ہوگئ ہے جھے ..... رابعہ شنرا دی کی دوست تھی وہ دوسری کی میں رہتی تھی۔

دونوں ل کر کا مج جایا کرتیں اور جب بھی شخرادی كودىر بهوجاتي تؤرا بعه خودآ جاتي حالاتكه أس كالكمر شفرادی کے راہے میں پرتا تھا۔

ابو دروازہ کھولنے محے اور وایس آئے تو بجائے رابعہ کے اُن کے ساتھ بنتا کھلکھلاتا کبیر

امال تو كبيركود كي كرخوشي سے نبال ہولئيں۔ پھو ہو بھتیجا گلے ملے تو جدا ہونا یا د نہ رہا۔ امال تو أس سے ل ل كرسرمين ہور بي ميں \_ بوت لے کے کراس کا مندلال کردیا تھا۔ کبیر بھی شاواں و قرحال چھو ہو کی عبتیں سمیٹ رہا تھا۔شیرا دی اندر كمرے سے محبول كے إس مظاہر بيكود مكھ ديكھ کر کو هدری محل جبکہ فائزہ چن سے باہرآ کر کبیر ے سلام دعا کرنے لکی۔فائزہ سے ل کرأس نے تظرين إدهرأ دحرد وزات بوع كها\_

'' کہاں ہےوہ بلی .....نظر میں آ رہی۔'' كمر ي ش ا كمرى شغرادى كوأس كى بات ير زور كاغصه آيا-منه بي منه من بزيز الى -خوامخواه بے تکلف ہونے کی کوشش کردہا ہے۔خود ہوگا نابلا..... وہ بے کاریس ایک جگہ سے چیزیں اُٹھا كردومرى جكدر كحضاكى نهاجر تكلنے كودل كرر باتقا شأس سے مطفے وس كرر باتھا۔

اس دوران وافلی دروازے کی مفتی دوبارہ بوے زور سے بچی۔ شغرادی مند بی منہ میں بديداتي

یقینا رابعه بوگی - وه کندھے پر بیک لاکا کر عجلت میں کرے سے نکلی اور کبیر کو سرسری سا سالام کرکے تیزی ہے کھر سے نکل گئی۔ اماں کو شرمندگی ہوئی کہ اُس نے بیرکو بالکل اگور کیا تھا جيك كبير حراني سے أسے و كيور با تفاس فائزه نے ساوى يويش تجه لى توبولى\_

" وہ .... شفرادی کوکائے سے در ہوئی گی۔ دروازے پراس کی دوست أے ليخ آئی تھی۔ اب ليعجلت من كئ ب- كبيركنده أچكاكرره

امال اب بھی غصے اور شاک کی کیفیت میں تھی۔ابو کبیرے اجازت طلب کر کے دوکان کے لي لك مح - كيرامال سے كهدر باتھا۔

" پھولو .... مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ میں نہا کر فریش ہوتا ہوں چھرآپ کے ہاتھ کے پراٹھ کھاؤں گا لیکن دیکھیے فائزہ سے پراٹھے مت "-BZ-K

" ارے جیس بیٹا ..... " امال کی تعوری ور والی کیفیت مل مجر میں دور ہوگئ وہ فائزہ کو ہدایات دیے للیں۔

" نیا صابن اور ٹوتھ پییٹ ٹکال کر مسل " خاتے میں رکھ دو .....ميرى المارى سے وہ يواوالا تولیہ بھی تکال لینا جو میں نے خاص کبیر کے لیے رکھاہے۔"

خود وہ یاؤں میں چپل اڑس کر تیز تیز کچن کی طرف چل دیں۔

شفرادي كالج سے كمرلوني تو كمر من كما توں كى خوشبوئيں چكرانى كار بى تھيں۔ عام حالات میں اس طرح کی خوشبوؤں نے بھی استقبال ہیں کیا تھا۔ امال اور قائزہ دونوں پکن میں تھیں۔ امال جب تك كبير كے ليے خود كھانا تيار ندكرني اُن کی سلی ہی شہویاتی ۔ شفرادی نے ایک شینڈی سائس بھری اور سیدھی اینے کمرے میں صل کئی۔ آج کیانوں کی خوشبوئیں اُسے ذرا بھی تہیں بھاری تھیں ورنہ وہ تو کھانے کی پڑی شوقین تھی اور گھر میں جب بھی کوئی اچھی چڑ پکتی تو وہ کا کج میں خوش ہوتی رہتی کہ آج گھرجا کر اچھا کھانا

READING Steellon



کھانے کو ملے گالیکن آج آس کے دل کو پیچینیں بھار ہاتھا۔

یو بیفارم بدل کر اُس نے لون کا سادہ سا سوٹ پہن لیااور کمرے میں خوانخواہ خودکومصروف کرلیا۔ آج تو جیسے بھوک جی مرکئ تھی۔ اِس دوران فائزہ کمرے میں آگئی تو اُسے دیکھ کر جیران رہ گئی۔

"ارے .....تم کب آئی ہو ..... تمہارے آنے کا پتا بی نہیں چلا کی اس آؤ تا ..... بوے مزے کی چزیں بنی ہیں۔ امال فے زکسی کو فتے بنائے ہیں اور میں پلاؤ کو دم دے کر آرہی ہوں۔"

دونہیں فائزہ ..... میں بہت تھک گئی ہوں۔ اُس نے اسے من پیند کھا نوں کاسُن کر بھی کوئی چوش وخروش تیس دکھایا۔ بے دلی سے بولی۔ ''میرا کھانا پلیزیہاں لے آئے۔''

''اچھا۔۔۔۔!'' قائزہ فورا مان گی۔ کیکن بلاؤ دم ہونے بیس ٹائم گلےگا۔ چپاتی بنالوکونتوں کے ساتھ۔۔۔۔۔ میری ایکی بہن ۔۔۔۔ شنمرادی کے کہنے پر فائزہ سراثبات میں ہلاتے ہوئے کئن کی طرف چلی گئی۔۔

آج اپنی پندیدہ ڈش کھاتے ہوئے بھی شہرادی کومزہ نہیں آ رہا تھا۔ آج گھر میں شکنے کو دل بھی نہیں جات کا گھر میں شکنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس بالشت بھر کے گھر میں وہ کبیر سے کہاں جھپ سختی تھی۔ جبکہ اُسے دکھ کراُس کے دل میں غصے کی آگ زیادہ تیزی سے بھڑ کئے گئی۔ اِس نے بل بھر میں کہیں جانے کے بارے میں سوچا اور دوسرے لیے کتا ہیں اُٹھا کر باہر آگئی۔ امال بدستور کی میں تھیں۔

کر باہر آگئی۔ امال بدستور کی میں تھیں۔

'' امال ..... میں رااجہ کے گھر بڑھنے جار ہی ہول۔ '' وہ کی کے دروازے میں کھڑی ہوکر

امال سے خاطب ہوئی امال نے اُس کی بات می اُن می کروی۔امال کی ناراضکی کی بھی نشانی ہوئی مخص کہ وہ بات کرنا چھوڑ دیتی تعیس۔شغرادی کو جیرت ہوئی کہ امال کس بات پر ناراض ہیں جبکہ الیمی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔شغرادی کو کوشش کے باوجودا پی کوئی بات یاد نہ آئی تو وہ جیرت سے ہوئی۔

" کیا ہوا امال ..... کوئی علطی ہوگئ ہے جھے

" تیری غلطیوں کی تو اتنی کمی فہرست ہے کہ گنوانے بیٹھوں تو صبح سے شام ہوجائے۔" امال تکنی سے بولی۔

" لیکن تو اتن ڈھید ہے کدا پی فلطی مانتی کب ہے۔"

'' پخرمجی امال ..... پتا تو چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔'' وہ عاجز آ کر بولی۔ ''فعیج کیا کیا تھا ۔۔۔۔کہریس کے مطرح مانتی

'' ''فسخ کیا کیا تھا۔۔۔۔۔کبیرے کس طرح ملی تھی تم ۔۔۔۔۔گھر آئے مہمان کی بیرخ ت ہے تہاری نظر میں۔۔۔۔ ایک تو وہ اپنی جہازی کو تھی سے اُٹھ کر ہمارے اِس جمعونپڑے میں آتا ہے۔ اور بہاں تہارے مزاج ہی نہیں ملتے ، اور تم تو پچھ کرتی نہیں ہواُس کے لیے۔۔۔۔۔ کم سے کم بات تو اچھی طرح کرسکتی ہو۔''

" اوه ..... " ساری بات اُس کی سمجھ میں آگئے۔وہ منہ پھلا کر ہولی۔

رابعہ "اماں ..... کانج کو دیر ہورہی تھی۔ رابعہ میرے پیچھے آگئ تھی۔ آپ کوئیس پیتہ....اس نے بچھے تنتی سنائی ہیں۔ کانج ساتھ نہ جانے کی وشمکی دی ہے۔ بچھے بہت جلدی تھی۔ ویسے سلام تو میں نے کیا تھا۔"

"بردااحسان كياتفائي امال جل كربولين ـ

READING

Seeffon

"إي له مارا عداز بس سلام كرنے كى بھى كيا ضرورت مى ووتهار يسلام كالجوكالبيل تفا ہے۔ بیرمجت سے لبریز آوازامال کی تھی۔ "المال ....المال .... جب آب كيرك كم جاتی ہیں تو ماموں ممانی آپ کے ساتھ کیا کرتے میں۔ اینا وقت تک آپ کونہیں دیتے۔ آپ نوكرول كے رحم وكرم ير رہتى ہيں۔ كيا آپ سريال كعانے كى اجازت ہے۔ نوكرون سے ملنے جاتی ہیں۔اُس نے اسے طور پر امال كُوآ ئينه دكھا ياليكن وہ امال ہى كيا جو كوئى بات " كي تيس موتا ميري جان \_"امال يوليس \_

"وه ميرامئله ب ..... تمياراتيس" امال بےرکی سے پولیں۔

'' وہ میرا بھتیجا ہے ..... بلکہ بیٹا ہے میرا..... ين أس يرايني اولا دكو بھي وار على ہول ..... بيشن لوء آج اچھی طرح ۔ "امال نے دوٹوک بات کی اور شنرادی کے سینے میں جیسے خنر کی آنی کر محی۔

ان بی محبت کے مظاہروں سے تو اُس کی جان جاتی تھی۔ أے شديد عبد آتا تھا۔ آخر ما مول مماني بحي توانيس إس طرح بياد كريحة تق جلے امال این سینے سے کرتی تھیں۔ اگر وہ ما مول ممانی کے لیے سو تلی تھیں تو بمیر کیوں اُن ك مال كے ليے سكا تھا۔ أس كا كلية تسوؤں كے يوجھ سے بند ہونے لگا تو وہ واليس كرے يل آ گئے۔ رابعہ کے تھر جانے کو اُس کا دل ہی نہیں چاه ربا تقا- این بیر پر اوندهی کینی وه امال کی باتوں يركر هدي محى كركيرك باآ واز بلنداسلام علیم نے اُسے باور کرادیا کہ وہ کھر آچکا ہے۔وہ امال سے أى لا دياركا مظاہره كرد ماتھا۔

" يهويو بعوك سے جان تكلى جارى ہے ..... یہ بتا میں آپ نے اینے مبارک ہاتھوں سے مرے کیے کیا لگایا ہے۔

\* میری جان ..... میری چندا..... تهمارے

لیے تہاری پند کے زائسی کوفتے اور بلاؤ بنایا وولين پيوپو .... آپ سے تو ميں نے آتے بی کہدویا تھا کہ ڈاکٹرنے مجھے کوشت کیمہ اور چکن ..... سب کھانے ہے منع کیا ہے۔ وراصل ميرا ايورك ايسد بهت باني تفا ..... مجمع صرف ا ج تيرايبلا دن ہے۔كيا آج بى تيرے ساعضير يول كامفلويه بناكرد كادي " اليكن چو يو ..... بس ايك بار ..... ايك بار آپ کی خاطر بیسب کھالوں گا۔ اِس کے بعد میں ..... اور بال ، ایک سبزی روزانه بنا تیں۔ دو یا تنین ڈشز کی مجھے عادت مہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں سبریاں بوی مہلکی اور نایاب ہیں۔ اور جب خود ایکانی پڑ جائے تو بندہ جاہتا ہے کہ ایک ڈش کے بغیر اگر باف ڈش سائی ہوئی تو زیادہ اچھا موتا ..... وه این بات پرخود بی اس پرا جبکه اندر لينى شغرا دى في تلملا كرسوحا\_

" فخرے دیکھو تواب زادے کے .... بیر بناؤ ..... بيمت بناؤ، المحلى دهوس ہے۔ ايك بار پھرأے شدت كارونا آيا۔ باہركھانا لگ چكا تھا۔ ابوبھی آ مچے تھے۔ کیر کوسب کے ساتھ ل بیٹے کر کھانے میں مزہ آتا تھا۔اب بھی جب سب بیٹھ یکے تو اُس نے یو چھا۔

" " شراوي كما نائيس كمائي كما؟" " وہ کھا چکی ہے۔" امال کے جواب پروہ فورأ يولا\_

"ارے .... بہر کیا .... اکیلے اکیلے کھا چکی ہے۔"امال تو چیلی مور بی جیکہ فائز ہ بولی۔ "أع شدت كى بحوك كلي تقى \_ كالحج من بهي

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





کھٹیں کھاتی ،اس کے پہلے کھالیا، آج اُس کے سر میں بھی دردتھا۔'' شہزادی اندر پیٹی جل بھن رہی تی ۔خود سے کہ رہی تھی۔ دونید سے رہی ہے۔

'' تہیں کھائی، میری مرضی ان تاویلوں اور جوازوں کی کیا ضرورت ہے۔'' اُسے فائزہ پر غصہ آرہاتھا۔

" میری صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی صفائیاں دیا کرو۔ تہارا اور اماں کا سگا ہے وہ ، اب کے بارجاؤ توخدا کرے ماموں ممانی ڈیڈوں سے قاضع کریں۔ وہ جل کر کہاب ہوئی جارہی تھی اورخودہ بول بول کرا ہے اندر کا زہر مم کرنے کی کوشش کررہی تھی۔

کین ایک دن بعد خود ہی اُس کا غصہ کم ہوگیا۔ پچھاماں کا لیاظ تھا۔ سووہ سب کے ساتھ باہر آ کر بیٹے جاتی سے کی طاقت کی ہوجاتی وہ اُس کی پڑھائی کے متعلق ہو جیتا۔ وہ مخضرا جواب دے دیتے ۔اماں اِس پرخوش تھیں کہ وہ کم از کم کبیر کے ساتھ بیٹھتی تو تھی۔ اُس دن اتوار تھا۔ شیزادی اپنے کمرے سے باہر نگلی تو ناشتہ تیار تھا۔

" " آ دُ .... شنرادی ناشته تیار ہے۔" فائزہ نے آ طیت کی پلیٹ دسترخوان پر رکھتے ہوئے کہا۔ کبیر ہس کر بولا۔

'' زہے نصیب ..... آج شنرادی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گی۔''شنرادی سٹ کراماں کے پاشاں کے پاشاں کے براشا پاس بیٹھ گئی۔ فائزہ نے شنرادی کے آگے پراشا رکھا اور کپ میں اُس کے لیے چائے ڈالنے گئی۔ کبیراُس کی بیرفاطر تواضح دیکھ کررہ نہ سکا اور ہنس کر بولا۔

" واہ فائزہ .....تم نے توشیرادی کو پچ رچ کسی اسلطنت کی شیرادی بنا رکھا ہے۔ اتنی کیئر کرتی ہو

اِس کی۔'' ''ہاں تا۔۔۔۔'' فائزہ گمن انداز میں بولی۔ ''میں اِس سے محبت جو بہت کرتی ہوں۔'' '' یہ بھی تم سے اتن ہی محبت کرتی ہے جیسے تم کرتی ہو۔'' کبیر نے پوچھا تو فائزہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔

" و نہیں ..... یہ جھ سے اتی محبت نہیں کرتی .... بلکہ سرے یے محبت نہیں کرتی ۔ " اللہ مرے یے محبت نہیں کرتی ۔ " امال ابو کے ساتھ ساتھ شنرادی نے بھی چونک کرفائزہ کی طرف دیکھا۔ امال تو بنس بڑیں جبکہ ابو محبت سے دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے ہے۔

ہوے ہوے۔
"ارے میاں ..... کیوں میری بیٹیوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کررہے ہو۔ میری وو پیٹیاں ایک دوسرے سے بہت محت کرتی ہیں۔"
پیٹیاں ایک دوسرے سے بہت محت کرتی ہیں۔"
کیر ہس بڑا۔ فائزہ مسکراتی ہوئی گئی کی طرف چلی گئی۔ گرم گرم پراٹھا پکا کر لا یا تھا لیکن شہرادی شاتو ہلی نہ مسکرائی وہ سوچنے گئی کہ فائزہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ شاید قداق ہیں کہا ہوشا یہ نہیں بلکہ یقینا قداق ہیں کہا ہوگا۔ شغرادی نے ایس بلکہ یقینا قداق ہیں کہا ہوگا۔ شغرادی نے ایس مواسی سے والے گئی کے ورائی سے والے گئی کے ورائی ہوئی والے گئی مدائیں ہنائی ویں۔

''ارے '''امال بولیں۔ ''کبیر کے لیے سزی بنانی ہے دو پہر میں۔''

امال كبيرے يو چيخ كيس-

"کیا پہند ہے بیٹا سبری میں ......" کیرنے کان لگا کرسنا۔ سبری والا اب اُن کے در دازے کے بالکل پاس آگیا تھا اور پوری طاقت سے آ وازیں لگار ہاتھا۔

" كريلے 50 روپے كلو، بينڈى 20 روپے

FOR PAKISTAN

www.paksociety.com .....

" كيول ..... كيا رشة آپ كي پند كانبيل استة آپ كي پند كانبيل هې " كير نيا بي معلومات برها ئيل - " پند كي بات نبيل ہے ..... اچها لركا ہے ..... الله كي بات نبيل ہے ..... الله لاكا ہے ..... الله تا ہم ہے .... تين كيميل بيل ، خود لاك كي جيو في كي دكان ہے جوتوں كي تير سے بيو پاكے دوكان كے قريب بي جوتوں كي تير سے بيو پاكے دوكان كے قريب بي اس كي دكان ہے - تير سے بيو پاكھتے بيل مار سے بازار شي راحيل كي شرافت اور اخلاق كي مار سے بازار شي راحيل كي شرافت اور اخلاق كي دوم ہے ۔ دي جماعتيں پڑھا ہوا ہے ۔ " كبير كو ميسى مدے سے بيكھ ہونے لگا وہ بيشى بيشي آ واز ميسى بولا۔

سی در و اندار ..... 10 ماعتیں پڑھا ہوا۔'' اُس نے جیسے خود سے دہرایا۔ ''تواور کیا .....''اماں پولیس۔ ''مورسی کے سے میں کا مار میں جیسے ہوتا ہوں۔

"جم جیسوں کے لیے ہمارے جیے رہے ہی آئیں گے نابیٹا .....اب دکا عدارے کھر کوئی سیٹھ تورشتہ لے کرنیس آئے گا۔"

'' کیکن پھو پو....'' وہ جلدی سے احتجاجاً ولا۔

" شنرادی ایم اے کررہی ہے۔ اور پھر شنرادی تو چھ کی شنرادی ہے۔ آپ خود شنرادی ہے۔ آپ خود بنا کی سنرادی ہے۔ آپ خود بنا کیس کیا وہ کسی دکا ندار کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہے جوتعلیم میں بھی اُس کا ہم پلہ ندہو۔" اماں نے ایک شنڈی سائس بحری۔

'' پھو پو۔۔۔۔۔ بھنڈی لے لیں۔۔۔۔۔ اچھی سبزی ہے۔'' وہ جلدی ہے بولا مجھے پہند بھی ہے۔ شنمرادی نے چونک کرائے دیکھا۔معلوم نہیں اُسے بچی مجھ بھنڈی پہندتھی یا پھرستی ہونے کی بنا براس نے بھنڈی کا انتخاب کیا تھا۔

شنرادی کو پہلی بارلگا کہ وہ اُس کے ماں باپ پرزیادہ بلا چھ نہیں ڈالنا جا ہتا تھا۔ یا پھر شنرادی کو ایسا لگا تھا۔ امال سنری کی ٹوکری اُٹھا کر سنری والے سے سنری لینے چل دی۔ وہ اوھراُدھر کی باتیں کرتا رہا۔ بھی ابوکو مخاطب کرتا بھی فائزہ کو اور بھی شنرادی کو۔

ا کلے دن وہ کالج سے گھر لوٹی تو راجیل کی مال ہے۔ مال بہنیں آئی تعیں۔ شغرادی کو لگا جیسے اُس کے علق میں آئی تعیں سلام کیا علق میں گئی مجرفی ہو۔ یا دل نخواستہ انہیں سلام کیا اور بغیر ڈے سیدھی کمرے میں گھس گئی۔ ول ہی دل میں وہ بری طرح تلملاری تھی۔

" یا الله ..... ان لوگوں جیسا تابت قدم نہیں دیکھا آج تک۔" شخرادی نے سوچا۔ ہر بار انہیں انکار کیا جا تاہ اور چنددن بعدید پھر حاضر ہوچاتے ہیں۔ کیامصیب ہے۔ اُس کا دل اپنا ماتھا سیٹنے کو چاہا۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔

اس دوران شفرادی کمرے میں بند رہی۔ اس وفت کبیر باہرے آیا توسید حااماں کے پاس برآ مرے میں آگیا۔

" پھو ہو ..... یہ خواتین کون تھیں۔ جو ابھی یہاں سے نگل کرگئی ہیں۔" اماں نے شنڈی سانس بھری۔

" پروس کی میں۔ شفرادی کا رشتہ ما تکنے آئی

(دوشيزه 119 )

Section .

یہ سب یا تیں رہتے دو ..... ہارے جیسے کھر الوں میں اتنی چیوٹی چیوٹی یا تیں سی دیکھی جا تیں۔ بن ہارے لیے اعتراض والی بات یہ ہے کہ ہم بوی سے پہلے چیوٹی کوئیس بیاہ سکتے جبکہ انہیں شنمرادی میں دلچیں ہے کیوں ..... شنمرادی میں دلچیں ہے کیوں ۔.... شنمرادی میں تیوں وہ بات کو برد هاواد سے رہا تھا۔

لوں کے نے کہیں شغرادی کو دیکھا ہے سو وہ بہنوں کے پیچھے پڑا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو شغرادی کرے گا تو شغرادی سے کرے گا تو شغرادی ہے گئے کالڑکا ہے۔ کہیں کالے آتے جاتے شغرادی پرنظر پڑی ہوگی۔امال کے پروائی سے بولیں جبکہ شغرادی نے سنا کبیر امال سے کہدر ما تھا۔

ے جہرہ سا۔ ''اچھی دھوٹس ہے۔شفرادی کواپنی جا گیر مجھ

ركعاب كيا ....."

''پھو او آپ دو ٹوک جواب دے دیں۔ آپ کی نری دیکھ کر ہی وہ ہر دوسرے دن آجازے ہیں۔آپ تی کریں یا جھے چھوڑ دیں کہ میں اُن ہے دود دہاتھ کرلوں۔''

وہ انہائی غصے میں لگ رہا تھا۔ چاہے تو یہ تھا کہ شخراد یکو اس کے غصے پر غصر آ جا تالیکن ایسا نہیں ہوا۔ شخرادی کے اندر میٹھی میٹھی کی شنڈک انرکٹی ۔ جانے کیوں اُسے کبیر کا اِس استحقاق سے بات کرتا اچھا لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اُس کے دل نے کبیر کے لیے شبت اندز میں سوچا تھا۔ کوئی تو ہے جو ہمارے لیے بات کرسکتا ہے۔ ہمارے لیے سوچ سکتا ہے۔ ہمارے لیے میں مارے کے سوچ سکتا ہے۔ ہمارے کے بات کرسکتا ہے۔ ہمارے کے میں اُس موجا تھاں ہوگئیں۔ آ نسوؤں سے جل تھل ہوگئیں۔

اُس دن بارش برس ربی تھی۔ ابھی کھے در پہلے بارش کا نام دنشان تک ندتھا۔ اچا تک آسان بادلوں سے بعر کیا اور چھاجوں پانی برسنے لگا۔ ابو

انجی دوگان سے نہیں لوٹے تھے۔ امال آج پڑوں میں کی شادی پر گئی تھیں۔ شغرادی نے پر تی ہارش کوتشو لیش سے دیکھنے ہوئے کہا۔ ''امال تو نبیلہ کے کھر جا کر پھنس کئی ہے۔'' '' واہ ..... کیسے پھنس سکتی ہے میری پھو پو، میں انجی جا کر لے آتا ہول۔'' جانے کبیر کہاں سے نمودار ہوا تھا کہ اُس نے شغرادی کی خودکلای من کی تھی۔ کبیر شغرادی سے

'' شنرادی ..... مجھے چھتر دے دو ..... میں پھو پوکو لے آتا ہوں چپوڑیں بھیگ جائیں گے آپ، زورکی ہارش ہے۔'' کین کبیر نے اُس کی بات سی ان سی کی اور کونے میں تکی ہوئی چھتری اُٹھا کر چلنا بنا۔جاتے جاتے فائزہ سے کہنے لگا۔

" فائزہ ۔۔۔۔۔ جائے کے ساتھ پکوڑے بنالینا۔ میں بس ابھی کیااورا بھی آیا۔" اُس کرما ٹر کر لعد جاریا کی مرکما اُس کا

'' کبیر کیا بات ہے کیا ہوا تھہیں .....موبائل کوں اٹینڈ نہیں کررے تھے؟ بیر تناؤ کب آؤگے تم کتنے دن ہو گئے ہیں تہہیں گئے ہوئے اب بھی پھو پوکی محبوں ہے تہارا دل نہیں بھرا یہ بھی نہیں سوچتے کہ تہارے ماں باپ کو بھی تہاری یاد آئی ہوگی اُن کا بھی تم یرکوئی حق ہے۔

اس دوران كبير بھيكتا بھا حمّا كمرے بيس آيا تو شغرادى نے أے موبائل تھا ديا۔ وہ سواليدا عداز

یں شیرادی کود کیھتے ہوئے مال کی باتیں سنے لگا۔ شیرادی دوسرے کرے بیل چلی گئے۔ فائزہ نے اندر آ کر کبیر سے امال کے بارے بیل یو چھا۔

پوچھا۔ '' وہ اہل خانہ اماں کو بغیر کھانا کھائے آئے نہیں دے رہے تھے۔'' کبیر موبائل کا بٹن آف کرکے کہنے لگا۔ قائزہ پکن کی طرف جاتے ہوئے ر

یولی۔ ''میں پکوڑے بناتی ہوں۔'' ''شنمرادی .....بھئی آ جاؤ، بارش چائے اور پکوڑے بہت مزہ کریں گے۔''

شفرادی آگر بیشائی تو کبیراً سے کہنے لگا۔ '' شفرادی! بڑے دنوں سے تم سے ایک بات کرنی تھی۔''شفرادی نے جیرت سے اُسے دیکھالیکن اُس نے منہ سے پچھیس کہا۔

" شنرادی ..... شایدیه بات بین تمهمین آج یعی نه بتانا اگراس کی ضرورت نه محسوس کرتا۔ " وہ سانس لینے کے لیے رُکا ، اُس کے جیرت بجر بے چیر ہے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سجیدگی ہے کہنے لگا۔

" بیآ جی کر و داونیں ہے بیل جب پہلی یار
پو یو سے طنے آیا تھا تو تمہیں و یکھنے کے بعد دل
نے تمہیں اپنا مان لیا تھا۔ لیکن تمہیں کچھ کہنے کی
مت بھی تہیں کرسکا اس لیے کہ بیس نے تمہارے
دویے سے محسوں کیا تھا کہتم جمعے پند تہیں کرتی۔ "
دویے سے محسوں کیا تھا کہتم جمعے پند تہیں کرتی۔ "
اس انکشاف سے جہاں شیزادی کے اندر
بھڑ سے چلنے گئے تھے دل ڈوب ڈوب را بحرریا
تھا دہاں اُسے اِس بات پر جمرت ہوری تھی کہ
اُسے کیرکی بات پر غصہ تہیں آیا۔ اُسے برانہیں لگا
ایک اُسے ایس بات پر عمرت ہوری تھی کہ
اُسے کیرکی بات پر غصہ تہیں آیا۔ اُسے برانہیں لگا
اُسے کیرکی بات پر غصہ تہیں آیا۔ اُسے برانہیں لگا

اسیر بن کئی می جس گا قیدی کبیر تھا۔ اُسے اپنے آپ کی مجھ نہیں آر ہی تھی۔ وہ شرمانے والی ہستی نہیں تھی۔ بوی بولڈ تھی وہ اور مخاطب کی آ تھیوں میں آ تکھیں ڈال کر بات کرنے کی عادی تھی۔لیکن اس وقت کبیر کی طرف دیکھنا بھی اُسے محال لگ رہا تھا۔ کبیر نے اپنی یات کو بڑھا وا دیتے ہوئے کہا۔

یں جب پاکتان سے واپس جاتا تو مہاری
یادیں میرے ہمراہ ہوتیں میں جب دوبارہ
پاکتان آتا تو اس امید پر آتا کہ شاید تہاری نظر
میں میری اہمیت بڑھ چکی ہوگی لیکن ..... ہر بار
مجھے مایوی ہوتی تہاری نفرت جوں کی توں ہوتی
اور میں اظہار کی ہمت اپنے اندر نہ باتا اور
خاموش سے لوٹ جاتا لیکن اب میں حزید خاموش
خیس رہ سکتا تھا کہ آگی بارمیری تعلیم کمپلیٹ ہور ہی
جیس سنقبل آجاؤں گاتو می میرے پاؤں میں
ہیڑیاں ڈال کر رہیں گی۔ اور تہاری رضا مندی
ہیڑیاں ڈال کر رہیں گی۔ اور تہاری رضا مندی

موآج اینے دل کی حالت تمہیں بتانا ناگزیر تفااوراب مجھے تمہارا جواب لیتا ہے۔اور ہاں یہ بھی بتاؤ کہ آخر تمہارے جھے سے اِس رویے کا مطلب کیا ہے؟''

شنرادی جودهک دهک کرتادل کیے فاموش بیٹی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے بیدہ تو ڈکر باہر آ جائے گا۔ کبیر سینے پر ہاتھ بائد ہے ہوی کمری نظروں سے اُسے دیکھ رہا تھا آج اُس کے دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا اُس کی بھوری آگھوں میں شوق کا ایک جہان آ بادتھا۔ اُس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر اپنے دل میں بھیا لے۔ آج اُس کے سارے چھے جذبے عیاں ہونے جارہے تھے۔

دوشيزه (۱۱)

شنرادی ..... پلیز .... انجمی فائزه کن سے آ جائے گی۔ پھو ہو آ جا کیں گی مجھے اپنی باتوں کا جواب چاہیے۔ پلیز شنرادی اُس کی آوا زمیں

د مبیر..... 'وه بردی در بعد بولی۔

''جس راہ پر ہم ابھی چلے نہیں ہیں اُسے چھوڑ ویتا بی بہتر ہے۔ کیونکہ ممانی ایسا بھی جیس ہونے

ں۔ ''شغرادی ....'' کبیراحجاج کے انداز میں

" میں نے تم سے تہاری رائے جیس پوچی تمہارے دل کی بات پونچی ہے۔ تمہارے رویے كے بارے ميں يوچھا ہے۔ مجھے أس كا جواب

« كبير ..... تم اليجي انسان بوتمها را ساته كسي مجمی لڑی کے لیے خوش تعیبی کا باعث ہوسکتا ہے۔ کیلن ..... تم سے میرے غلط رویے کا مطلب سے ہے کہ ماموں ممانی نے بھی ہمیں انسان بھی ہیں مسمجما۔ ہمیں زمین برریننے والے کیڑے موڑے المستجابيء تم ي كريز كا مطلب يدفقا كمتم چونکہ اُن کی اولاد ہواس کیے تم بھی ایے ہی

لیکن شنرادی ..... برانسان اینے فعل کا خود ومدوار ہوتا ہے کیاتم نے بھی اور کی موقع پر بی محسوس كيا ہے كہ بيس غلط ہول۔ وہ سواليدا تداز سے ڈائر کیک اُس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے

کہدرہاتھا۔ ''ہاں .....''شنرادی بغیر جیجکے بولی۔ " كياتم الي مال باب سے چھو يو كى حمايت ين بجونين كه سكة تق كياتم البين مجالين کتے تھے کہ تمہاری چو ہو کا بھی ایک سگا رشتہ ہے

جس پر ده جان دیتی ہیں۔ تو انہیں بھی اُن کا خیال ركمنا عاہے-كير .....خيال ركھے سے ميرى مراد یه برگزیمین که وه جاری مالی مدوکرین کین ..... وه ہم سے محبت او کر سکتے ہیں وہ خوش کی کے موقع ير ماري خرخرات لے سكتے ہيں۔ جب امال أن کے گھر جا تیں تو وہ اُن کومجت اور اہمیت تو دے سكتے ہیں۔اُس كالجه بات كرتے كرتے بحراكيا۔ وه زُند مع ليج من بولي.

جب أمال بيار ير ي تحيل تو أنبيس بعائي بعالي کا کتنا انظار تھا۔تم وہ در دمحسوس نہیں کر کتے كبير ..... جويس في محدول كيا ب\_ أن ك نه آنے برامال کی مایوی کویس نے محسوس کیا ہے تو محریناؤ .....تم سے کیے میرارور فیک روسکتا تھا۔ " تم تحیک کهدری موشنرادی، کبیر حد درجه

'' لیکن تمہارا تجزیہ غلا ہے میں نے ممی اور ما یا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے منت ساجت ے ..... لڑائی جھڑا کر کے .... لین .... بروں سے زبردی نہیں کی جاستی۔ میں نے اس سلسلے میں خود کو مجبور ہی سمجھا۔

"اس کیے تو کہدری ہوں کبیر ....." شنرادی سنجيد كي سے بولى۔

"كرايخ بزهة ويريجي بينالو ..... مامول اور ممانی دونوں اس رشتے کے لیے بھی جیس مانیں کے۔ اور میری اُنا بھی ہے گوارانہیں کرے گی کہ عِن نا ينديده بهوين كرأس كمريش جاؤل-كبيروهيى آوازيس جذبول سي بحريورآواز

وتم يدسب مرے ليے رہے دو ..... تم بس ا ہے دل کی بات بتا دو۔ وہ بوی محبت ہے حتہیں ائی بہوینا کرلے جائیں گے۔ سیمراتم سے وعدہ

قدم الفات أس تك الله كيا تفار " تم .....؟" أل في جرت سا

"بال .....كوكى اعتراض بكيامير اتن ير؟ "وه حراكر بولا\_

" بالكل اعتراض ہے۔" وہ كوئى كلى ليني ر کھے بغیر یو لی۔

'' تیکن میں تمہارے اعتراض کو خاطر میں مہیں لانے والا ..... "وہ اس کے ساتھ ساتھ چاتا مواآ رام سے بولا۔

" كيول بعلا؟" وه بعنوي أچكا كرأت و يكھتے ہوئے يولى۔

"اس ليك كم يس توتم سه ملاقات عى جیس ہوتی۔" کبیر منہ بنا کر بولا تو وہ جرت سے کہنے لگی۔

" كيا كهدب بوتم ..... الجي صح بى تواكثے ناشته كيا تفاض إس كوملنا فهيس مجمتنا ..... " وه بولا \_ "10" لوگول كي موجود كي ش بنده كيا كه سكتا ہے۔ کیسے اینے دل کی بات کرسکتا ہے۔ اور پھر وسترخوان بر ..... جهال صرف کهانوں کی باتیں مونی ہیں۔"اُے باختیاراتی آئی۔ "م كياكمناط يح مو؟"

"اب مجھے تم سے کوئی دو اور دو حارحم کی فارمولا باللي ميس كرني يا برنس كے داؤ ول كے متعلق، یاسیاست پر کوئی بات جیس کرنی، شنرادی تم مجھتی کیوں نہیں۔'' وہ عاجز آ کر بولا تو شہرادی کے ہونوں پر بردی دلفریب سامیم جیل کیا۔ " پھر ..... مهمیں کون ی یا تیں کرتی ہیں۔"وہ شرارت ہے بولی تو وہ برجنتہ بولا۔

" محبت کی باتیں ..... پیار کی باتیں ..... زعر کی کو آیک ساتھ گزارنے کے منصوبے .....

ب منزادی کا رنگ مارے حیا کے سرخ پر گیا۔ أس كى ملكيس بوجل ہونے لكيس\_

اِس کے چرے برقوس وقرح کے سارے رمک بھر گئے۔ اُس کے اٹکاریس بھی اقرار تھا أس كى نال مين بھى بال تھى۔ مارے خوتى كے كبير ما كل مونے لكا۔أس نے جذبوں سے لبريز آواز

بہ-" فغرادی ..... تبارا فکریہ.... تم نے مير بحيد بول كي مان ركه لي- "اس دوران فائزه الرے میں معاب اڑائی جائے اور کرما کرم پکوڑے لے کرآ گئا۔شیث بچھا کروہ کبیرے

'' میں جانتی تھی کبیر .....که شمرادی تمہیں کمپنی مبیں دے سکے کی اس لیے تو تم دونوں خاموش ينظي و ..... كيريز عار مك ع بولا-

" بوے مرے کی بارش ہورہی ہے فائزه ..... بلكه آج كى بدخويصورت بارش تو مجمع بيشه يادرے گا۔" ووميشي ميشي نظرون سے شنراددی کود میستے ہوئے بولا شنرادی نظریں چالیں اورآ کے بر صرحاتے بنانے لگ کی۔

رابعه كونائيفا تيذبوكيا تفايش فرادي كوكائ أكيلا جانا يرار ما تفا كان زياده دور تو ميس تفا چر بحي شادی کوا کیلے جاتے ہوئے بوریت ہوتی تھی۔ کا کچ تک کا راسته وه اور رابعه باتوں میں گزار ليتيل راسته كننه كاعلم على ند بيو يا تا اور كالح كالحيث آ جا تا۔ لیکن جب سے وہ الیلی کا مج جار ہی تھی تو راسته شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوجا تا، آج مجمی اینے یاؤں تھیلے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کب رابعه فیک ہوگی اور اُس کی پوریت کا خاتمہ موگا کہ کی کے قدموں کی جاپ نے اُسے چونکا دیا اُس نے مڑ کردیکھا تو جیران رہ گئی۔ کبیر تیز تیز

(دوشده (۱۱۱)

READING Street from

متعقبل کی باتیں .....تم کیا جانو تمہارے ساتھ کرنے کے لیے میرے پاس کنی باتیں ہیں۔ وہ جذبوں سے لبریز آ واز میں بولا تو شغرادی باوجود بولڈ ہونے کے بری طرح شربا گئی۔ لیکن یہ خوش کن کیفیت بس چند لمح کے لیے تھی۔ وہ سجیدگی سے بولی۔

و کیر .... بیں نے پہلے بھی تہیں وارن کیا اور کہ دفت پراپنے پاؤں پیچے ہٹالو....اب پھر کہ دہی ہوں تم اچی طرح جاننے ہوکہ تہارے والدین ایبا بھی تہیں جا ہیں گے۔سواچھاہے کہ اُس راستے پر چلاہی نہ جائے جس کی منزل کھوئی ہو۔'' کبیر تیز نظروں سے اُسے دیکھتے ہوئے

" تم یہ کیے کہ کئی ہوکہ ہاری محبت کو مزل نہیں کے گی میں نے مجت کی ہے تو اے مزل پر پہنچا کر دم لوں گائے میں نے مجت کی ہے تو اسے مزل پر پہنچا کر دم لوں گائے میں میرے لیے رہنے دونوں کو چو تکا رہے دونوں کو چو تکا دیا کے میر نے مویائل تکال کرکا نوں سے لگایا۔
دیا کہ میر نے مویائل تکال کرکا نوں سے لگایا۔
دیا کہ می سیسکیسی ہیں آپ؟ دوسلام کرنے

المراق میں میں ہیں آپ؟ وہ سلام کرنے کے بعد بولا پھر پچھ در دوسر بی طرف کی ہاتیں سنتا رہا۔ پھر بولا۔

'' بس دو دن بعد آ جاؤں گامی.....ا بھی تو بہت ساری چھٹیاں رہتی ہیں۔''

کچھ دیر دوسری طرف کی یا تیں سننے کے بعد اُس نے فون بند کرلیا شنرادی کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے وہ بولا۔

"يار .....يوالدين كواولا دائى ياد كون آتى ب- كياجم كو بحى الني في اس طرح ياد آياكريس محي"

وہ اُس کی طرف جھک کرشرارت سے بولاتو شغرادی سرخ پڑگئی۔سامنے کا کی کا گیٹ نظر آ رہا

تفادہ تقریباً بھاگ کرکائے کے کیٹ بیں تھی گئے۔
کیرکائی دیرکائے کے گیٹ پرنظریں جمائے وہیں
کمڑا رہا جبکہ اُس دن شغرادی کبیر کی باتیں یاد
کرکر کے ایک انجائی سی خوشی محسوس کرتی رہی
اگر چہ اس خوشی میں ماموں اور ممانی کی طرف
ہے جودھڑکا لگا تھاوہ ہنوز برقرار رہا۔ کبیر کی یقین
دہائی بھی اُسے ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔
دہائی بھی اُسے ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔

منظرادی کو اب معلوم ہوگیا تھا کہ نفرت اور محبت کے بہت تھوڑا قاصلہ ہوتا ہے بھی تو کبیر سے اُس کی محبت کا بیٹم ہوگیا کہ دن رات وہ اُسی کو سوچتی رہتی۔ کبیر کا اپنے گھر جانے کو من نہیں کررہا تھا وہ آج کل پر اپنے والدین کو ٹالے جارہا تھا۔ اُس دن وہ گھریش تھسا تو اعدرے آتی جارہا تھا۔ اُس دن وہ گھریش تھسا تو اعدرے آتی شخرادی احتجاج کے لیجیش کہ رہی تھی۔

مرادی، جائ ہے ہے ہیں جہری ہے۔
"امال .....آپ کوایک رنڈ وا مرد4 بچوں کا
باپ ..... کیا اِس قابل نظر آتا ہے کہ اُس کا رشتہ
قائزہ کے لیے قبول کیا جائے۔" امال کی تھی تھی
آ واز کبیر کے کا ٹول سے نگرائی۔

"جب ڈھنگ کا کوئی رشتہ نہیں آئے گا تو مجور آاپیارشتہ قبول کرنا پڑے گا۔"

" اليي كيا مجوري ہے۔" شغرادي جيز آ واز ميں يولي۔

"کیا آپ اُس کے کھانے پینے ہے تک ہیں۔اُس کا کپڑا آنا آپ پر بوجھ ہے۔آخرالی کیا مجبوری ہے جو آپ اُسے اپنے ہاتھوں کھائی میں دکھیل رہی ہیں۔"

و عرفظی جاری ہے اُس کی .....جہیں بھی ہاری ہے اُس کی .....جہیں بھی ہاری ہے اُس کی .....جہیں بھی ہاری ہے اُس کی ۔۔۔۔۔جہیں رہیں ہارے ابوسدا زندہ جیس رہیں گئے۔ ہمارے بعد کیا کروگی تم وونوں ..... ایک بھائی ہی ہوتا تم لوگوں کا ..... تو میں بے قکر ہوکر

(دوشيزه 120)

" جوہم کہیں گے وہ مان لے گی۔ اُس کی عادت توتم جائع مو ......

" وہ مانے یا نہ مانے کین میں نہیں مانوں كى-" شىرادى تاۋىس آكركىرى موكر يولى-

"أس كے فق كے ليے ميں لاوں كى ، ابني عمر سے دو کے مرد کے ساتھ جس کے جار نے ہیں، کے ساتھ بھی بھی میں فائزہ کی شادی مہیں ہونے

دول کی، مرتے وم تک جیس ۔" وہ تن فن کرتی كرے سے كل كى -كير حرت سے أے ديكا ره کیا جبکه امال بے بس ی بیٹی رہیں۔

وہ تیز تیز قدموں سے کانے جاری می آج أسے در بھی بہت ہوگی تھی۔ رات کو فائزہ کے مئلے نے اُسے سونے میں دیا تھا۔ مج مجر کے بعد أس كى آكولك كى كى اس كيے آكودىرے على جانے کب کیراس کے قریب آھیا۔ اُس نے ایک نظر کبیر کی طرف دیکھالیکن بولی کچھیں۔

" ڈسٹرب ہو؟" كيراس كے ساتھ ساتھ چلآا ہوا پولا۔

"إلى " أس في احتراف كيار " شغرادی ..... پھو يو كو اپنا كام كرنے دو نا، وہ جربہ کار ہیں ،تم سے زیادہ جھتی ہیں زمانے

ونہیں کبیر۔ "وہ اٹل کیجے میں بولی۔ "ميرے جيتے جي ايسائيس ہوگا۔ فائز وميري بہت نیک اور اچی بہن ہے۔ میں اُس کے لیے لرول کی۔ مرول کی۔ لیکن اُس کے ساتھ یہ زیاد کی میں ہونے دوں گی۔"

" تم قائزہ کوخود فیصلہ کرنے دونا۔ بیاس کی زعر کی کا معاملہ ہے فیصلے کا اختیار اُس کے ہاتھ مل ہونا جاہے۔" وہ رسان سے أے مجماتے -U12-98 مرجاتی-" امال کی آ واز میں دنیا بحرکی یاسیت سا

" رہے ویں ..... " شیرادی ہد وحری سے

" ہم دونوں پردسی لکھی ہیں۔ جاب کرکے الجھی طرح گزارا کرسکتے ہیں۔ایے دشتوں سے و ہم بغیرشادی کے اعظمے ہیں۔"

" شفرادی .... میرے رائے میں مت آ دُ .....اجها بعلارشته باين محلے كا ب\_إي باہ دوں او تمہارے کیے بھی سوچوں۔ تم کولی چھوٹی ہو۔' امال کی آواز دک کے بوجھ سے يوجل موري ملى - كبير اعدر داخل موا تو خاموشي چھا گئے۔ یا آ واز بلندسلام کرنے وہ بولا۔

"كيا مري آنے ہے جل كوئى بحث چل رى كى يهال؟"

"بال بينا....." امال پر مرده ليج ميل

متم سے تو اس محر کی کوئی بات چھی نیس ہے۔ کونا کول مسائل در پیش ہیں۔ پچھتو اپنی ہی اولادنے مجھےزی کررکھاہے۔

" كيول چويو..... كيا ہوا ہے؟" ايك نظر خاموش بیتھی شنمرادی پر ڈالتے ہوئے وہ پولا۔ " فائزہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ چند ایک

غامیوں کے علاوہ کوئی بڑی خام جس ہے اس میں .....کین اب إے ديھو، مان بي تبيس ربي ہے۔" امال نے شغرادی کی طرف اشارہ کرتے

" شیرادی کو چھوڑیں، فائزہ کیا کہتی ہے؟" كبير سجيدكي سے بولا۔

"أس مكين نے كيا كہنا ہے۔" امال

READIN Regillon

.... 'وہ زہر ملی بنس کر بولی۔ نے ایک نظراً ہے دیکھااور بولی۔ میں ہونا جانتی ہے کہر .....قرمانال "مال ......"

'' وہ قربان ہونا جانتی ہے کبیر .....قربانیاں ویے بیں اُس نے پی ایکے ڈی کررگئی ہے۔اپنی اِس چیوٹی می زندگی بیں اُس نے صرف قربانیاں دی ہیں۔اپنی خواہشات کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اِس بارخود کو قربان کردے گی، فنشِ لیکن اس باراُس کی زندگی کا فیصلہ بیں

'' کیسا انو کھا روپ تھا، محبت کا انو کھا اعداز ، ول بی دل میں کبیرنے اُس کوسراہا، پھر ہات بدل کر بولا۔

كرول كى -"كيرن جرت ساسكاليدوب

" سوچ رہا ہوں شغرادی .....کداب چلاتی جاؤں می اور پاپاکا روزانہ نون آتا ہے۔ اگراب بھی نہ گیا تو جھے ڈرہے کہ ہیں کی دن وہ خود آگر کان سے پکڑ کرنہ لے جائیں جھے۔ "شغرادی کا دل جیے کسی نے چنگی میں مسل دیا ہو۔ جانے کیوں اُسے لگا کہ اگر کبیر چلا گیا تو ستاروں میں روشی میں رہے گی۔ وقت تھم جائے گا۔ ڈندگ مشکل ترین ہوجائے گی۔ اُس کے چہرے کے بر لئے رکوں کود کھتے ہوئے کیر نے سرکوشی کی۔ بر لئے رکوں کود تھے ہوئے کیر نے سرکوشی کی۔

" می ترنیس" ایک شندی سانس بحر کروه لی-

"جانا توتم كوہے بى۔" "بال-"و مسكرايا۔

'' اور دوبارہ بھی آتا ہے۔ لیکن ایک نے روپ میں .....ایک ٹی حیثیت ہے۔'' وہ شرارت سے مسکرایا تو دہ سرخ پڑگئی۔

" بیہ بتاؤ ..... میرا انظار کروگ۔" اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی جذبے لودے رہے تھے۔ شغرادی

ئے ایک نظرا ہے دیکھا اور بول ۔ ''ہاں .....'' دنی سے ع'' میس سے سات

'' کب تک؟'' وہ اُس کے کان کے پاس منہلاکر مختگنایا۔

"ساری زندگی!" وه دهیمی آواز میں بولی۔ "سکلا ....." وه بشاشت سے بولا۔

" ہوسکتا ہے مجھے راستے ہموار کرنے میں تھوڑی در ہوجائے لیکن یہ یاد رکھو ..... لوث کر مجھے تہارے یاس ہی آتا ہے۔"

کالج کا گیٹ آگیا تھا وہ گیٹ میں گھس گئی تو کبیر بیڑی دیر تک کھڑا اُس کے تفشِ پادیکھار ہا۔ بیا جلی اُجلی رکیشی سی گڑی کب اُس کی زندگی میں آئے گی واپسی پروہ خدا ہے اُس کے حصول کی دعا ئیں ہی ما تگار ہا۔

آئ شفرادی کو نیزئیس آرتی تھی ایک توامال

اسے اُس کا زیردست شم کا جھڑا ہوا تھا امال نے

کہددیا تھا کہ وہ بیرشتہ ہاتھ سے نہیں جائے دیں

گی۔اوراگراُسے اعتراض ہے تو وہ اِس سے بہتر

رشتہ لے آئے۔ دوسرے کبیر کا جانا تھا۔ کبیر
مرف کل کا دن رُک کیا تھا۔ پرسوں اُس نے
بالگل بھی قابل قبول نہتی۔ دونوں وکھل کراُسے
بالگل بھی تارہے شفے۔آئ اُس نے سارا دن کچھ
فائزہ کی باراُس کے لیے کھانا کمرے میں لے آئی
قائزہ کی باراُس کے لیے کھانا کمرے میں لے آئی

کھانے کے لیے اُس نے اُس کی منت ساجت کی تھی۔لیکن اُس نے ایک ٹوالہ تک نہیں پچھیا تھا۔ سرشام سے وہ اند جیرا کیے کمرے میں لیٹی تھی۔آج کیرکمی دوست سے ملنے کیا تھاورنہ اُسے پچھانہونی کا احساس ضرور ہوتا۔

(دوشيزه 122)

المين، دواك بى تفيك مين بي " تم اليلي جاتي مو-" فائزه في اين باب كو برُ حاوا دیا۔ شغرادی نے اثبات میں سر ہلایالیمن

کچھنہ بولی۔ '' امال لاتعلق ی بیٹھی رہیں ابو ناشتہ عجلت کے انہم کھڑے من كرك دكان جانے كے ليے الله كورے ہوئے کبیر اور شفرادی نے ناشتہ ختم کیا تو دونوں ايك ساتھاً تھ كئے اوراى دوران شغرادى كوموقع ملاتووه وهيمي آوازيس كبيرس كنظى

ا" تم سے ضروری بات کرئی ہے کیر، میں كالح كے ليے تكول تو تم بھي يہيے آ جانا۔"

ابيامطاليه بإطنے كى خوابش كا اظہار شخرادى نے بھی تیں کیا تھا اس لیے بیرنے جرت سے أے دیکھا لیکن أى نے تظریل ملائے بغیروہ اسيخ كرے مل ص كل باتھ روم ميں كس كر اور تیار ہوتے سے وہ بار بار چھوٹ چھوٹ کررو دی۔اُس کا سرورو کے مارے محمث رہا تھا۔جسم جیے سن سا ہور ہا تھا اُس نے دو پین کلرز کی کولیاں کھالیں۔ وہ ائدرہی اندراسے معبوط ہونے کی دعا ما مگ رہی تھی۔ این ٹابت قدم رہنے کی دعا عیں اُس کے لیوں پر تھیں۔

ياي پاؤل بمشكل تحييث كموه چل رى تقى -آخ جيےجم مل جان بى نەتكى -تب بى وه أس كالجمسفر موا- بدا بشاش بشاش خوشبودك میں نہایا ہوا۔ توک ملک سے آراستہ، آج اس نے خود کودل سے نیار کیا ہوا تھا۔

" ہاں .....اب بولو ..... خادم کے کیے کیا علم ہے۔" اُس کی آواز کی تعظمی عروج بر تھی۔ فنمرادی نے ایک اُداس ی تظراس پر ڈالی لیکن أس فے أس كى تظروں كى أواى محسوس بى جيس كى وه این وهن ش بولا۔ رات كا جانے كون سا پير تقائل جب شنرادى كادماغ سويج سوچ كرشل مونے لگا تھا توا جا تك د ماغ میں کلک سا ہوا۔ ایک عجیب وغریب سوچ نے اُس کے سارے وجود کو اسے احاطے میں لے لیا۔ ول نے پُر زور مخالفت کی۔

" جين جين ، يا غلط ب ، ير ڪي جين ب کھ تھیک کرتے کے لیے سب چھوداؤ پرتیس لگایا جاسكتا\_ول برى طرح وبائى دين لكا\_ائى نوخير محبت کوأس طرح قربان مت کروشنرادی کا دل إس موج كے ساتھ ہى بند ہونے لگا تھاليكن وہ ول کی با تیں نظرا عداز کر کے دماغ کی من رہی تھی۔ ° کیسی نیند..... کہاں کی نیند ساری رات كرويس بدلت اورسوية كزرى

می کا ناشنہ سب ل کر کرتے تھے۔ کرے يس بجهة قالين رآج بحي فائزه في شيث بيماكر ناشتے کے لواز مات رکھے۔ سب کے ساتھ شفرادی بھی آ کر بیٹے گئی۔ کبیر نے جرت سے أسدديكها

اُس کے جرے برورویاں محمدی تھیں اور آ تھیں رت جگے کی واستان ساربی تھیں۔ ساری رات اُس نے بلک تک ٹیس جھلی تھی۔ کبیر کوأس کے اورامال کے معرکے کاعلم نہ تھا۔ ابو بھی دوكان ميں تقے سو إس جھڑے سے لاعم تھے۔ امال لاتعلق سے بیٹی تھیں جبکہ کبر تشویش سے أے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ نظریں چراری تھی۔ فائزہ كرے يل آئى تواتے افراد كے ہوتے ہوئے مجى أسے سنا ٹامحسوس مور ما تھا۔ اِس سناتے كو توڑنے کی خاطراس نے شغرادی سے بوچھا۔

· شررادی ..... رابعه کا بخار انرایاتیس ..... تہارے ساتھ وہ کالج جاتی ہے۔شمرادی نے كب ساسريس ركعة موي في ش سر بلايا-

(دوشره الما

TEADING Staffon

" ایک عرض کرفی عنی شنرادی صاحب!" شنرادی نے سوالیہ نظروں سے اُسے دیکھا تو وہ بولا۔

" يوں سڑک پر كيا باتيں ہوكيں گى۔ يہ كيا پاسيل نہيں ہوگا كہ ہم اس سامنے والے پارك ميں بين كر ہاتيں كريں۔"

یں بیخرہا عل رہیں۔ "تم میرے لیے اپنے ایک دوپریڈ کی قربانی تودے علی ہونا۔"

وہ بڑی آس سے أسے دیکھنے لگا تو أس نے ایک لفظ جیس کہا بس یارک جانے والے روڈ پر اینے قدم بڑھالیے۔ کبیر کا چرہ خوشی ہے دکنے لگا۔ دولوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یارک کے کونے والے تی پیٹے کی سی کا ٹائم تھااس کے یا رک میں رش جیس تھاس۔ اِ کا دُ کا لوگ تھے کوئی بحوں کے ساتھ آئے تھے۔ کھ لوگ جا گگ کررے تھے۔ ہوا چولوں کی خوشبو سمیٹ کر خوشبودار مورى مى \_كبيركوبيرسب بهت اچما لگ ر ہاتھا۔ شغرادی کے ساتھ وہ پہلی یاراس طرح یا ہر آیا تھا اُس کا دل جاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے۔ تھم جائے، اُس کی محبت اُس کے ساتھ تھی اُس کی تظریس اس وقت سے اجھا وقت کوئی اور جیس ہوسکتا تھا جبکہ شفرادی کی نظر میں اس وقت سے برا بلكه بدر من وقت كوني اورجيس موسكما تقا\_ وه مجم بولنے کے کچھ کہنے کے قابل جیس تھی۔ بولنے کی كوشش كرتى توالفاظ علق مين جيمنے لکتے۔ كافي دير دونوں کے ﷺ خاموتی طاری رہی۔ کبیر اس غاموتی کو بھی انجوائے کررہا تھا آخر کاربڑی در بعدوه تفوك نظل كرا تك الك كريولي\_

'' كبير ..... مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات كہنى ہے۔'' د' ضرور كہوشنرادى .....''كبير محبت سے بولا۔

"" پول مجھوکہ تم کی گئی گئی ادی ہواور ش تہارا خادم، بس خادم کو حکم دو۔" اُس کے لفظ لفظ سے محبت فیک رہی تھی۔ اُس کا پور پور محبت میں جھیکنے لگا تھا۔ شیزادی نے ایک ڈک بحری نظراُس کے جوش وخروش پرڈالی اور خلاء میں دیکھتے ہوئے بولی۔

" كير ..... جميس جه سے عبت كا دعوى ب

'' دعویٰ .....' وہ جمرت سے بولا۔ '' کوئی ایسا ویسا دعویٰ ، ارب یاگل تمہاری محبت تو میرے رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ تم تو میرے شررگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہو۔ تم کس تم کی یفین دہائی جاہتی ہو..... بولو..... بتاؤ۔''

" اگریش تم سے کچھ مانگوں او تم دو مے نال ..... " وہ اُس کی لن ترانیاں نظرانداز کرتے ہوئے یولی۔ تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر چھکتے ہوئے ہوا۔

"آف کورس جہارے لیے جان ہی ما ملک کرتو دیکھو ۔۔۔۔ بان می سام ما مگ کرتو دیکھو ۔۔۔۔ بان می سام ما مگ کرتو دیکھو ۔۔۔ بال می آکھوں میں براہ وہ بوے ہیار ہے اُس کی آکھوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا جبد وہ نظرین چراری تھی ۔ بہل بارکبیر نے اُس کی ادای اُس کے دل نے چرے کا پیما پن محسوس کیا۔ اُس کے دل نے چیرے کا پیما پن محسوس کیا۔ اُس کے دل نے دیر دونوں کے درمیان بولٹا ساٹا طاری رہا۔ شہرادی دل بی درمیان بولٹا ساٹا طاری رہا۔ شہرادی دل بی دل میں الفاظ تر تیب دے رہی تھی اُس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنا ما کن انہونی الفاظ میں بیان کرے جبکہ کبیر خاموشی سے اُس کی طرف اشارہ کررہا تھا۔ کی طرف اشارہ کررہا تھا۔

ودتم ..... تم جھے پراس کرو کیر ..... کرم د مجیر.....امان برحال ش فائزه کی شادی میری بات ضرو رمانکو کے ورند ..... دوسری أس جار بول كے باب اورأس عرض كافى بدے آدی کے ساتھ کرنا جا اتی ہیں۔

" کیا کہ ربی ہوشنرادی!" یک بیک کبیر زیادہ پریشان تظرآنے لگا شاید بات اس کے توقع ہے بھی زیادہ بڑی تھی۔ بہرحال شادی کے ليے وہ آگ كا دريا بھى ياركرسكا تھا۔أے بر حال میں اِس آ ز مائش پر پورااتر نا تھا۔ شخرادی کو الفاظ عنے میں بے صدوشواری کا سامنا کرنا بردر با تھا جبکہ کیر ہوی بے تالی سے اس کے بولنے کا

· ' بولوشنرادی ..... فارگا دُ سیک ..... مزید میرا مبرندآ زماؤ

" آخر پا تو چلے کہ بات کیا ہے؟" وہ ریشانی کی انتها پر تھا۔ شغرادی نے ایک دکھ بحری نظرأس يرؤالي اورجيع منبط كى تمام مدين حتم ہولئی وہ ہاتھوں میں اپنا چمرہ چھیائے چوٹ پیوٹ کررودی۔ بیری بریثانی کی حدیدری۔وہ بری طرح تھرا گیا۔ شفرادی کے آ نسواس کے دل يركر في لق تقيد

دو شنرادی ..... پلیز .....اس طرح رورو کر مرے منبط کو نہ آ زماؤ۔ حمیس میری مم! جو تمہارے دل میں ہے وہ سب مجھے کیدوو۔ایٹاول بلكا كراوءتم نبين جانتي كهمهين اس طرح روت و کھے کریس کیا محسوس کررہا ہوں۔ میں تہارا رونا تہارے آ سو بالکل بھی برداشت تہیں کرسکا فترادى! فارگا دُسك

آخر میں اُس کا لہجہ ملتجی ہو گیا وہ دھی نظروں آخر میں اُس کا لہجہ ملتجی ہو گیا وہ دھی نظروں ے أے و يكھنے لگا جبكہ شمرادي نے مشكل ہے خود كوقا يوش كرتے موت اين بہتے آنو يو تھے اورد يكي وازيس يولى \_

صورت بيل تم مجمع بحل كلودو ك\_"

ک سالس لی۔ " تہارا مطلب ہے میں پھو یو کو سمجا بھا کر العمل ب بازر كف كي كوشش كرون؟"

ڈسٹرب کردکھا تھا کبیرنے اندری اعداطمینان

کویابات فائزہ کی تھی جس نے شیرادی کوا تنا

" نہیں ..... شغرادی نے لغی میں سر ہلاتے موتے کہا۔ امال مجمانے بھانے کی صدے آگے فکل پیچکی ہیں۔جب وہ کسی بات کی شمان کیتی ہیں توابونجي مزاحت كي بمت تبين ركيت\_

''اچھا....'' كبيراينا سر تھجاتے ہوئے سوچ

مجرے انداز میں بولاتو پھر کیا کیا جاسکتاہے؟ المال فے شرط رقعی ہے کہ اگر فائزہ کے لیے ال رشے ے بہتر رشتہ آئے گاتو وہ اس رشتے ے اٹکار کرویں گی۔ ورنہ دوسری صورت ش يى رشته فائزه كالفيب يخ كا\_

فنفرادی کی بات پر کبیر پرسوچ اعداز میں

" اگر پھو ہو کو بہت سارے رشتوں میں میں مناسب رشته لگا ہے تو چر مکدم سے ایسا مناسب رشتہ کیے ملے گا جو اس رشتے سے اچھا ہوگا۔ موسكتا بي على جائے ليكن اس ش سال دوسال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے جبکہ پھو ہو مزيدا نظار كے مود يس تيس " شرادي نے اثبات ش مربلاتے ہوئے کہا۔

"ہاں ..... اور اس کے لیے میرے یاس ایک جویز ہے لیکن اِس کے کیے تہاری مرضی دركار بحتمهارا تعادن جايي "كيا؟"وه جرت ے المحل يزاروه تو إن

دوشره 19

READING Steellon

کاموں میں بالکل کورانھا۔ اپنی نظریں دہ شخرادی پرگا ڈکرائی پرجرانی سے بولا۔

" کیکن شنرادی ..... میں اِس سلسلے میں تمہاری کیا ہیلپ کرسکتا ہوں۔ جھے تو اِن کا موں کی الف ب بھی تیں پتا ..... میں تو بیزاا نا ڑی تیم کا بندہ ہوں۔"

''تم کووبس راضی ہونا ہے اور تہبیں پر تہیں کرنا۔'' شنرادی کی بات پر اُس نے اور زیادہ حیرت سے اُسے دیکھااور پولا۔

" داخی ..... مرکس بات پر؟ " شفرادی نے ایک جلتی نگاہ اُس پرڈالی اور سر جھکا کر دھیمی اور لرزتی آ واز میں بولی۔

" فائزہ سے شادی کرنے کے لیے راضی
ہونا ..... ہاتی سب پھیخودہی ٹھیک ہوجائے گا۔"
یک بیک بیر کوابیا لگا جیسے سندر کی موجوں
نے بچر کرائے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ جیسے
زہر میں بجھے ہوئے تیراس کے دل میں پوست
ہوگئے ہیں۔اُس لگ رہاتھا جیسے زمین اُس کے
قد موں سے کھسک رہی ہو۔اُسے یقین نہیں آ رہا
قد موں سے کھسک رہی ہو۔اُسے یقین نہیں آ رہا
قدا کہ شیزادی اُس سے الی انہونی فرمائش بھی
کر سکتی ہے۔ بوی دیر تک تو وہ پھی او لئے کے پچھ
کرسکتی ہے۔ بوی دیر تک تو وہ تیز نظروں سے اُسے
کو تا بل نہیں رہا۔ بوی دیر بعد وہ پچھ
کورتا ہوا اول وہ تیز نظروں سے اُسے
گھورتا ہوا اولا۔

"فرادی .....تم کیا کہ رہی ہو؟ تہیں کھے
احساس ہے کہ تم نے گئی بے تکی بات کی ہے اگر
تہمیں میری محبت قابل قبول نہیں تھی تو و سے بی کہہ
دیتیں۔ تا میں فائزہ کولانے کی کیا ضرورت تھی۔ "
شفرادی سر جھکائے اپنے ایک ہاتھ کی
انگلیاں دوسرے ہاتھ ہے مسل رہی تھی۔ اس کا
چرہ اتنا پیلا پڑگیا تھا جسے کی نے اُس کے چرے

پر ہلدی تھوپ وی ہو۔ اُس کی آگھوں میں دنیا ہر کی ویرانیاں تھیں۔ کبیر کی بات پر اُس نے نظریں اُٹھا کر کبیر کے فضب ناک چہرے کی طرف و یکھالیکن اُس کی نظریں انٹی خالی خالی لگ مربی جیسے وہ کبیر کو پہانتی تک نہ ہو کبیر کو چیب میں جیسی ہوئی۔ اُس نے بھی بھی شغرادی کو اِس طرح سے نہیں ہوئی آس کے ایس کی الیم حالت تو اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی اُس کا شدت سے مرل جا ہا کہ وہ شغرادی کا تازک سرایا اپنے وجود ول جا کہ وہ شغرادی کا تازک سرایا اپنے وجود میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہے، اُس کے چہرے کی بشاشت واپس میں چھیا ہوئی تیز آ واز میں کہا۔

" شغرادی .... میں تم سے کھ پوچھ رہا

''جواب دو جھے ۔۔۔۔۔کیا میرے جذبے اسے بے اثر تھے کہ تم ، میرا ادر میری محبت کا غداق اڑانے پرٹل گی ہو۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا، کیوں کر دہی ہومیرے ساتھ تم ایسا ۔۔۔۔''

اُس کا انداز ایبا تھا کہ شمرادی کا دل یک بیک چاہنے لگا کہ دوسب کھے بحول کر بیری محبت میں اِس طرح دو کی دنوں میں اِس طرح کو محبت کی رکوں میں رکی تھی۔ کے لیے اُس کی محبت کی رکوں میں رکی تھی۔ آ ہ۔۔۔۔ کتنے حسین دن شے اور کتنی خوبصورت را تیں تھیں۔ یہ وہ دن شے جب اُسے کیپر کے سوا اور کی خوشیوں کی اور کیٹی کم تھی۔ واقعی خواب اور حقیقت میں بہت مرکزی کی کھی۔ واقعی خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہے اور جب بندہ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے اور جب بندہ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے اور جب بندہ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے اور جب بندہ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو سارے تصورات بھر جاتے ہیں۔ فرق ہے اور جب بندہ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو سارے تصورات بھر جاتے ہیں۔ خیرادی نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کبیر کی خفگی ، اُس کے انکار ، کو مختی سے رد

(دوشيزه 126)



کر کے صرف اپنی بات پر زور دے گی کہ اِس سلسلے میں زم پڑتا اُس کے منصوبے کو کا میا بی ہے ہمکنار نہیں کرنے دے گا۔ اُسے اپنے ول کی باتوں کے سامنے کھٹے نہیں ٹیکنے ہوں گے۔سواس نے سرچھکا کردھیمی آ واز میں کھا۔

''کبیر .....سوال میں نے کیا ہے۔ جواب حمہیں دینا ہوگا کبیر اور زیادہ بھڑک اٹھا۔غصے سے اولا

"بیسوال ہے .....اگرتم زندگی مانکی تو میں الکارٹیس کرتا اتنائی سے اٹھا میں اینے جذبوں میں ، الکارٹیس کرتا اتنائی طالم جو کہتم نے تو زندگی سے بھی زیادہ مانگ لیا۔" شنم ادی سجیدگی ہے بولی۔

میں وہ ایک ہے دیارہ نہیں ہے فائزہ ایک بے مثال لڑکی ہے ش نے صرف اُس کا نہیں سوچا۔ تمہارا بھی سوچا ہے کبیر .....تم اُس کے ساتھ بہت اچھی زیرگی گزار سکتے ہو۔''

کیر بے قین ہوکرا پٹا افعا الگیوں سے مسلے لگا۔

'' جس جانتا ہوں آئی تو کہ فائزہ واقعی بے مثال لڑی ہے لیکن جس اُس سے محبت نہیں کرتا۔

مثال لڑی ہے لیکن جس اُس سے محبت نہیں کرتا۔

ایک محبت پر کسی اور کو ترج نہیں و سے سکتا۔' وہ ایک محبت پر کسی اور کو ترج نہیں و سے سکتا۔' وہ ایک ایک ایک افقا پر ذور دیتا ہوا مضبوط لیج جس بولا۔

ایک ایک افقا پر ذور دیتا ہوا مضبوط لیج جس بولا۔

'' کیر سن مان لوجیت کی لاح کر کھ لو کیر، اور انجی میری بات مان لوجیت کی لاح کر کھ لو کیر، اور انجی میری بات مان لوجیت کی لاح کر کھ لو کیر، اور انجی میری بات مان لوجیت کی لاح کر کھ لو کیر، اور انجی میری بات مان لوجیت کی لاح کر کھوٹ کرونے گئی نے ہوئی تو جس زعمہ نہیں رہ پاؤں گی۔ بالکل بھی نے موثی تو جس زعمہ نہیں رہ پاؤں گیا۔ وہ سکتے جس زعمہ نہیں کے باتھ پاؤں پھول گیئے۔ وہ سکتے جس کیر کے ہاتھ پاؤں پھول گیئے۔ وہ سکتے جس کیر گوا چی طرح ہوگیا تھا۔ اس کے بعد کانی در تک کے بیر کی طرح ہوگیا تھا۔ اس کے بعد کانی در تک

دواوں کے نے ہے۔ جاری رہی ۔ لیکن نہ او شنرادی
اپنی بات سے بیچے ہٹ رہی تھی نہ ہی کبیراس کی
بات مان رہا تھا سولسی نینج کے بغیر بات شم ہوئی۔
کبیرجانے ہوارک سے کہاں چلا گیا جبکہ وہ کانے کے
بجائے گھر آگئ ۔ ناکامی کے احساس نے اُسے زندہ
درگورکردیا تھا۔ وہ جیسے اعدر سے ٹوٹ کررہ گئ تھی۔
ورگورکردیا تھا۔ وہ جیسے اعدر سے ٹوٹ کررہ گئ تھی۔
وہ گھر آتے ہی اپنے بانگ پر ڈھے گئی اور پچو بھی
کھانے سے انکارکردیا۔ شام تک اُسے زبردست تم
کا بخار چڑھا۔ کبیرا بھی ابھی ہا ہرسے آیا تھا۔ امال
نے اُسے ہاتھوں ہاتھولیا اور فائز واس سے کھانے کا
پوچھنے گئی۔
پوچھنے گئی۔

\*\* دو خیس .....، وہ ابنا ماتھا اپنے ہاتھ سے دہاتے ہوئے بولا۔

'' باہر کھالیا تھا کچھ ..... بھوک نہیں ہے۔'' امال محبت سے بوکیں۔

" باہر کے کھانے کیوں کھاتے ہو۔ نری ہاری ہوتی ہے۔" پھروہ قائزہ سے کہنے گئیں۔ " جائے بنا کرلے آؤیھائی کے لیے ....سماتھ کھانے کو پچھ لے آنا۔" فائزہ جاتے جاتے ہوئی۔ " شنمرادی نے بھی سے سے پچھ نیس کھایا۔

اُس ہے بھی چائے کا پوچھتی ہوں۔'' وہ اندر کمرے بیں چلی گئی۔ تھوڑی ور بعد اندر سے اُس کی چی برآ مد ہوئی۔ اماں اور کبیر بوکھلا کرا بی جگہ سے اٹھے۔ کبیر بھا گنا ہوا اندر کمرے بیں کھس گیا۔

" צו אפו?"

" پتا تہیں شغرادی کو کیا ہوا ہے؟" فائزہ روتے ہوئے یولی۔

كبيرنے ديكھا۔ شغرادى سرخ چره ليے پانگ پر آ زهى ترجھى لينى موئى تقى۔ أس كى سائسيں بے ربط مور بى تقيس۔ فائز ہ روتے موتے أسے بلا جلا رہى

بوهای فائزه بھی قریب آھٹی۔ڈاکٹر بولا۔ "ابآپ کی پیشند ہوئی میں آ گئے ہے۔ لیکن اُس کا بخار بہت تیز ہے چند تھنوں کے لیے قاعا تذرا بررويش ركهنا يزع كا-"

كبرن أس كى بات حتم بون كا انظار بهى تهیں کیااور بھا کیا ہوا ایر جنسی میں مس کیا۔ شغرادی آ تھیں بند کیے لیش تھی۔اس کا رنگ سرسول کے پھول کی مانند پیلا زرد مور ہاتھا۔ چیرے سے حد درجہ كزورى عيال مى كبيرب چينى ساس كى طرف برهااورأت بمجموزت بوئ بولا\_

دو شفرادي ..... تم کيسي موسيکيسي موتم شنرادی نے آ تکھیں کھول کر اُس کو دیکھا لیکن بولی کھولیں۔ اور پھرے آ تکھیں بند کرلیں۔ أے كے چمرے سے تزن وطال فيك رہا تھا اور وہ شدت کرب سے اینے ہونٹ کا نے لگی تھی۔ فائزہ کیر کی اس دیوائی کو جرت اور شک سے و کمچے رہی تھی۔ یقینا دونوں کے چ ایا کچے تھسا جس سے وہ بے جر میں۔

" شغراوی آ محصیل کھولو، پلیز آ محصیل بند مت كروم .....شتهاري بات مان لول كاليكن تم جھے وعدہ کروکہ بھی بھی بیارٹیس پڑوگی۔' یٹ سے شغرادی نے آسمیس کھول دیں کبیر کی طرف جرت سے دیکھا۔ اور کانیے ہوٹول ہے یولی۔

"تم مج كه ربي بوكبير...." كمراطانك أس كى نظر فائزه پريدى تؤوه چونک كريولي۔ "فَائزه .....تم مجى آئى مو؟"فائزه سب كه بھلا کراس پر جھک تی۔ محبت سے اس کے بال أس كے ماتھے ہٹا كروہ يولى۔ ''تم نے تو ہمارا ول ہی ٹکال دیا تھا۔ اتنی سخت

بیار برس تم ، امال کو بردی مشکل سے گھریس چھوڑا

تمتی۔اُس کے گال تقب تعیار ہی تھی۔اماں بھی اندر كرے بين آئ كي ميں اور كھراكرأت بے در بے آ وازیں دیے رہی میں۔ سین شفرادی بالکل بے سدھ يوى تى كى يكاركاجواب يىل دے رى كى -أس كاجم آك كي طرح تب ريا تفا- كبير كي مت جواب دیے لئی۔ اُس کی سوچنے مجھنے کی صلاحیت مفقو وہوگئ می۔وہ چلا کرفائزہ سے کہنے لگا۔

" يروس والول سے كمد كرفيكسى متكوالو ..... اے اسپتال لے جانا ہے۔'' فائزہ اور کبیرأے على من والكراميال لے معد إلى دوران أے ایک لمے کے لیے بھی ہوٹن نہیں آیا۔جب أے اسری ر ڈال کر ایم جنبی میں لے جایا جار ہاتھا تو کبیر کی بے تابی دیدنی تھی۔وہ اُس کے كالتحييها كرزندهي وازيس كهدر باتفا-

' د شنرادی موش میں آ جاؤ پلیز، میں تبهاری بات مان لول گا-آنی براس بو-"

فائز وخودمجي شفرادي كي حالت و كيم كرمسلسل رور ہی تھی لیکن اُسے کبیر کی حالت دیکھ کراوراُس کی یا تیں من کر جیرے بھی ہور ہی تھی۔ آخراییا کیا تھا إن دونوں كے في ..... وہ سوچ ميں يركئ تھى کیکن اس وقت سب ہے اہم شغرادی کا ہوش میں آنا تھا اور شکر ہے میہ برا وقت جلد ہی مل کیا۔ ایر جسی کے باہر وہ دولوں کے یہ بیٹے ہوئے تھے۔ فائزہ کا رونا تو ایک سینڈ کے لیے بھی بند جیں ہوا تھا۔ساتھ ساتھ وہ اُس کے لیے دعا تیں بھی مانگ رہی تھی۔ جیکہ کبیر کی پریشانی دیدنی تقی۔ کبھی وہ خیلنے لگنا کبھی بیٹھ جاتا بھی کھڑا ہوجا تا پہوہ ہار ہار ہوٹ کا ٹنآء اُس کی حالت اتنی وكركون في كدفائزه كولكاجيم بل بريس وه دهرام ے یچے کرجائے گا۔ای دوران ایرجنی ے ڈاکٹر باہر آیا تو کبر تیر کی مانند اُس کی طرف

(دوشيزه 28



"کبیر .....تم کمر چلے جاؤ۔ امال کا روروکر "امال ....." اُس نے مال کے ہاتھوں سے برا حال ہوا ہوگا۔ بیس تب تک شغرادی کے پاس گلاس لے کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار ہوں۔"کبیر نے ایک شکائی نظر شغرادی پر ڈائی۔ آپ نے کہا تھا کہ بیس اگراکرام سے اچھا رشتہ وہ حد سے زیادہ مضطرب لگ رہا تھا۔ اُس نے لے آئی تو آپ انہیں انکارکردیں گی۔

قدم بوحاتے ہوئے کہا۔ لینے آ جاؤں گا۔'' وہ یوں لُوا پٹاسا سمجھی تیز بخارہے۔تم بیددودھ پیو،اور آ رام کرو۔''

امال عاجزى موكر يوليل\_

'' یہ بحث اب کسی منتج کے بغیر ختم نہیں ہوگی اماں۔'' وہ اٹل کیچے میں بولی۔

'' وہ دراصل ..... بیں پیکہنا جا ہی تھی کہ آپ اکرام کے گھر والوں کو اٹکار کردیں۔ کیونکہ بیں بہت اچھارشتہ قائز ہ کے لیے لائی ہوں۔''

"ککسیکیا اسی "امال بری طرح چونک پڑیں۔ کچن سے کمرے تک آتے آتے فائزہ کمرے کے باہر بی رک کئی۔ جرت نے اُس کے یاؤں پکڑ لیے تھے۔امال نے ایک کمے سوچا۔

ی رسی ہو ہے۔ اس نے کسی دوست سے بات
کرلی ہواوراُس نے اسے بھائی بھتے یا کی اوررشتہ
دارکارشتہ بتایا ہو۔ ہاں تو آگراپیا ہوجائے تو ہرج ہی
کیا ہے۔ "وہ خودکون ساخوش تھیں ایک بردی عمر کے
مرد سے جوچار بچوں کا باپ بھی ہے۔ اپنی پھول ی
بدانتیا صابر اور شاکر بینی کا رشتہ کرنے سے ، لیکن
مجوری تھی۔ کوئی اچھارشتہ آ بھی نہیں رہا تھا جبکہ فائزہ
مجوری تھی۔ کوئی اچھارشتہ آ بھی نہیں رہا تھا جبکہ فائزہ
کے بعد انہیں شنم ادی کوئی بیا ہنا تھا۔

شنرادی کے لیے اتنا چھارشۃ آرہا تھا۔ جنید کا .....کین وہ فائزہ کی وجہ ہے اے ہاں نہیں کہہ سکتے تھے۔ بدرالدین کے مطابق فائزہ کواحساس مکتری ہوتا اس لیے اُس کی شادی پہلے ہوئی چاہیے تھی۔ امید بحری نظریں شنرادی پر گاڑتے چاہیے تھی۔ امید بحری نظریں شنرادی پر گاڑتے یرا طال اور اول دیل ب بک برادل سے پال موں۔ " کبیر نے ایک شکائی نظر شغرادی پر ڈائی۔ وہ حد سے زیادہ مضطرب لگ رہا تھا۔ اُس نے جائے کے لیے قدم بوھاتے ہوئے کہا۔ "میں پھر لینے آجاؤں گا۔" وہ یوں نُوا پٹاسا چل دیا جیسے اپنی ساری کشتیاں جلا بیٹھا ہو۔

شفراوی نے تھک کرآ تھیں بند کرلیں۔

شام تک وہ گھر آ گئے۔امال نے شہرادی کو مسلم کا چھالا بنا کر رکھاس تھا وہ مسلم اُس کے ناز اٹھا رہی تھی۔ کبیر سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا۔ابودکان ہے آ گئے تھے اور سارے قصے ہے باخیر ہوئے تو شہرادی کے پاس بیٹے مسلم اُس کے پار بیٹے مسلم اُس بیٹے بار کیے جارہ تھے بال باپ کی تحبین سمیلئے پوئے وہ آ بدیدہ ہور ہی تھی کین وہ مسلم اُس بند وروازے کو تک رہی تھی جس میں کبیرا عمر کیا تھا۔ ور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کے دل کو کئی ہے وردی ہے جیسے تو چی رہا تھا لیکن اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کا سارا دھیان کبیر کی طرف تھا اور اُس کا سے دردی ہے جیسے تو چی رہا تھا لیکن اور اُس کا بھی قائزہ کو تھم نہ ہو۔ وہ اُتی بہت بھیت تھی ۔ یہ بات اُسے اینے عمل ہے تا بت اُس اُر داری رکھ رہی تھی۔

اماں اُس کے لیے دودھ کا گلاس لے آئی تو اُس نے امال سے پوچھا۔

''امال وہ بچوں کا باپ کیا نام ہے اُس کا ، ہاں اگرام کیا وہ لوگ پھرآئے ہیں دشتے کے لیے؟'' امال نے نظریں چرالیں وہ اس وقت اِس بحث کو چھیٹرنا نہیں چاہتی تھیں۔شنرادی کی طبیعت اس بحث کو لے کردوبارہ سے بچڑ سکتی تھی۔وہ پولیں۔

(دوشیزه (الما)

و پھو ہو .... مجھے سورے جانا ہے۔ مجھے فجر کے ٹائم تک اٹھادیں پلیز۔''امال تواب تک " كون ب وه .....؟ كب آكيل م رشته أى كت كى كيفيت من تحين اس كيے وري طور ير كبيركوكوني جواب نه دے عيس ليكن شنرا دى باوجود شدید کمزوری اور بخار کے اُٹھ کر بیٹھ کی اور خود

ہے کیرکو کا طب کر کے بولی۔ " تم إلى طرح كيے جاكتے موكير، تمهيل اماں کو یقین و ہانی کرانی ہوگی کہتم قائزہ کے رشتے کے لیے جلد بی مامول اور ممانی کو لاؤ گے۔ بولو كبير....امال كوساري بات بتاوو ـ

كبيرنے بے حدثا كى نظروں سے شغرادى كى طرف دیکھالیکن کچھنہیں بولالیکن شخرادی ای طرح کبیر کو جائے تہیں دے عتی تھی مواس نے چرے بیرکوکہا۔

" كير .... ين تم سے بات كروى مول .... تم جواب کیوں ہیں دیتے کبیرنے بشکل اثبات میں سر ہلا کر گویا اُس کی بات کی تائید کی اور تیر کی طرح كرے ہے باہرالك كيا۔

چھور برآ دے میں کھڑے ہوکراس نے ائی ٹوئی بلحرتی حالت کوسنصالا اور مرے مرے قد موں سے کچن کی طرف یائی لینے چلا گیا۔ جہاں فائزه ایک شاک کی حالت میں پیڑھی پر بیٹھی کی غیر مرکی نقطے پر نظریں جائے بیٹی تھی ہی ۔ کبیر جیسے ای کی کے اندرآیا۔وہ تیزی ہے اُٹھ کراس کے قريب آئى اورلفظ چباچبا كر يو چيخ كلى\_

" كبير ..... بي بيكياس ربى مول، جانة ہو میں تم سے بڑی ہوں اور ویے بھی ہمارا کوئی جوڑ تہیں۔" سنجیدگی سےوہ بولا۔

'' پیسب شنرادی سے یوچھو..... مجھ سے کوئی سوال جواب مت كرد\_ ميں كوئى جواب نييں دے سکوں گا وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوگئی اور " جلدى آئي كامال ..... "أس في درد کی چین بوی شدت سے محسول کی۔ " لڑکا کیا کرتا ہے؟ ویکھنے میں کیا ہے؟"

امال کی آ واز میں ڈھیروں اشتیاق جھیا تھا۔ آیک مرى تظرامال يرد التي موت وه يولى-"ايخكركالزكاب!"

" كمركالزكا؟"امال في حرت ساس كي بات د برالی-

"بال ...." أس في اثبات يس كرون بلائي منہ سے وکھ نہ بولی۔ باہر کمڑی فائزہ کو بھی اُس جرت نے کھرے میں لے لیاجس نے امال کو جکڑ ر کھا تھااور وہ بڑی جرت سے شمرادی کود مکھر ہی تھی۔ "اب يتا بھي دو ....." امال بوليس\_ " كيول خون ختك كردى مواييخ كمر كا كون

ہوسکتا ہے۔ "امال مندی مندمیں بوبوانی۔ '' نہ میرا کوئی بھانچا، بھتیجا نہ تمہارے ابو كا المجرول؟"

"" آپ این بھتے کو بھول گئیں۔" شنرادی کو یہ کہتے ہوئے کتنی تکلیف ہور ہی تھی ہے اُس کا ول بى جانتا تقارا مال كاول دهك سےره كيا۔وه آ تکھیں میاڑ میار کرشمرادی کو بوں و مکھنے لگیں جسے پہلی بار دیکھرہی ہوں جبکہ باہر کھڑی فائزہ ا كركيك كرد يواركو تفام ند ليتي تو يقيينا بورے قد ے کرجاتی۔ وہ بڑی مشکل سے کچن تک آگئے۔ اماں ابھی تک سکتے میں تھیں اِس لیے انہوں نے شنرادی ہے کھا درنہیں یو چھاتھا۔

ای دوران اوا تک کبیرا ندر کرے میں آیا اورشنراوی کونظرا نداز کر کے امال سے کہنے لگا۔

(دوشيزه (١٤٥



" بیسب کیا دھراشپرادی کا ہے اتنا تو میں جان گئی ہوں لیکن تم کیوں اتنے کمزور پڑگئے ہو کبیر..... میں تو اس بات پر جیران ہوں ۔" وہ

پیت پر است '' تو کیا کرتا ہیں، وہ مرنے مارنے کی دھمکی ویے گلی تھی۔ کیا ہیں اے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تم اُس کی حالت و کیے رہی تھی۔موت کی دہلیز سے تاہم اُس کی حالت و کیے رہی تھی۔موت کی دہلیز

تک و پہنے گئی گئی۔

ایک ہلکی ی مسکراہ نے فائزہ کے ہونٹوں پر رہے ہیں اسے مرتے ہوئے ہیں دیچے گئے گئی اور تم اے مرتے ہوئے ہیں دیچے ہو۔''
میر کی نظرین جھی ہوئی تھیں۔ اُس کے چرے پرمردنی چھائی تھی وہ فائزہ سے نظرین ہیں لانا چرے پرمردنی چھائی تھی وہ فائزہ سے نظرین ہیں لانا جاتا تھا۔ وہ یہ سب فائزہ کے علم میں ہیں لانا حالت اِس طرح وہ شغرادی سے بالیانی کا مرتکب ہوجا تا۔ فائزہ کی باتوں کا اُس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فائزہ بوے دسان سے بوئی۔ اُس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فائزہ بوے دسان سے بوئی۔ اُس کے باس میں تم دی ہوئی ہوں کہ ہیں تہیں ہوگئی۔ ہاں میں تم دی دور کی ہوں کہ ہیں تہیں ہوگئی۔ ہاں میں تم سے دور دور کرتی ہوں کہ ہیں تہیں تہیاری میں تم اُس کے بال میں تم سے دور دور کرتی ہوں کہ ہیں تہیں تہیاری میں تم ہاں میں تم سے دور دور کرتی ہوں کہ ہیں تہیں تہیاری میں تم ہاں میں تم سے دور کرتی ہوں کہ ہیں تہیں تہیاری میت لوٹا کر

ر ہوں گی۔ شہرادی تہاری ہے اور تہاری رہے گی۔'' کبیر نے نظریں اٹھا کر جیرت سے اسے دیکھا۔ اوراچا تک ہی اُس کے چیرے پر چھائے خزاں کے رنگ بہاروں کے خوش نمارگوں میں تبدیل ہوگئے۔ اُس کے چیرے کی مرونی آن واحد میں شاوابی میں بدل گئی۔ وہ کھنکھناتے لہج میں بولا۔

" فائزه ..... کی کہدرای ہوتم ..... کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ کیا میں شغرادی کو پاسکتا ہوں۔ " فائزہ ہنس پڑی۔

" يالكل موسكما ب مير ، بعالى ..... اين

اس وقت دروازه زورے نے اٹھا کیرمٹی میٹی نظروں ہے فائزہ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھولاتو کھولنے چل دیا۔ جب اُس نے دروازہ کھولاتو دروازے کیرکے دروازہ کی بہتیں کھڑی تھیں۔ کبیر کے منہ کا ذاکقہ بک بیک تلخ ہوگیا۔ راحیل کی بہتیں اُس نے یہ اُس کے بیک تلخ ہوگیا۔ راحیل کی بہتیں اُتی بارآ چکی تھیں کہ کبیر انہیں اچھی طرح بیجان چکا تھا۔ اُس کا دل سلام کرنے کو بھی نہ چا الکین اُس نے یہ بداخلاتی مناسب نہ بھی اور منہ ہی منہ اُس نے یہ بداخلاتی مناسب نہ بھی اور منہ ہی منہ اور برا کمیں آئیں اور برا کہ سے بھی چار پائیوں پر بیٹھ تھیں۔ اور برا کہ دے بین بچھی چار پائیوں پر بیٹھ تھیں۔ اور برا کہ دے بین بچھی چار پائیوں پر بیٹھ تھیں۔ اور برا کہ دو ایکی تک جیران بر بیٹھ تھیں۔

اماں جوابھی تک جیران پریشان پیٹی تھیں۔ اجنبی آ دازیں سُن کر کمرے سے باہر آگئیں۔ راحیل کی بہنوں کو دیکھ کراُن یک ماتھے پر بھی بل آگئے تھے لیکن آ داب میز بانی بھی جھاسے تھے سو اُن سے سلام دعا کر کے اُن کے پاس بیٹھ کرحال احوال پوچھے گئیں۔راحیل کی بڑی بہن گلاصاف کرتے ہوئے بولیں۔

" آپا ..... ہم روز روز آکر آپ کو تنگ
کرتے ہیں لیکن آج ہم بالکل ایک الگ مقصد
کے ساتھ آئے ہیں۔امال نے چیرت سے اُسے
دیکھا تو انہیں آج راجیل کی تینوں بہنوں کے
چیروں پر دیا دیا سا جوش دکھائی دیا۔اُس کی بڑی
بہن کہدری تھی۔

''آیا۔۔۔۔آج ہم شغرادی کے لیے نہیں بلکہ فائزہ کے لیے آپ کے سامنے دامن پھیلانے آئے ہیں۔''

اماں کو اُس کی بات پر جھٹکا سالگا۔ جیران ہو کر پولیں۔ '' قائزہ کے لیے؟''

" ہاں آ یا ....." راحل کی بوی بہن مرت

(دوشیزه (۱۱)

و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ کبیر ..... میرادا ماد بھی بن سکتا ہے۔''

"امال .....امال ...... آپ کو غلط فہمی ہورہی ہے۔ ایسانہیں ہے۔ "فائزہ کی بات پرامال نے چونک کرا کچھی نظروں ہے اُسے دیکھااور بولیں۔ چونک کرا کچھی نظروں ہے اُسے دیکھااور بولیں۔ "دیکی کہدرہی ہے اُو .....کیر نے خود میرے دو میرے

ی بدر ن بار است. سامنے اِس بات کا اقرار کیا ہے۔

" میری بات سنے آمال ....." فائزہ انہیں رسان سے دھیمے لیج میں سمجھانے لگی۔

'' امال .....شہرادی اور کبیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن جب شہرادی نے دیکھا کہ آپ میری شادی اکرام سے کرنے پرتلی ہیں تو اُس نے اپنی محبت کی قربانی دینے کا فیصلہ کرلیا اور قربانی کا نگرا بنا کبیر ..... امال شہرادی کبیر کے ساتھ چچتی ہے کبیر شہرادہ اوروہ شہرادی .....''

امال منہ کھو کے ساری داستان ہوں س رہی تھی جیسی امیر حمزہ کی داستان سُن رہی ہوں۔اور جب ساری ہات اُن کی سمجھ میں آئی تو اُن کے چہرے پر بڑاہی خوبصورت نبسم بھر گیا۔وہ کچھ در قائزہ کود بھتی رہی پھر بوکھلا کر بولی۔

" ارے ..... بیں مہمانوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹے گئی ہوں میری بھی مت ماری گئی ہے۔"

وہ برآ مدے میں آئی تو راحیل کی بہنیں کچے خاموش کی بیٹھی تھیں وہ جیسے ہی آئیں راحیل کی بردی بہن بے چینی سے بولی۔

'' آپا ۔۔۔۔ کیا ہوا۔۔۔۔ آپ نے ہمیں کوئی شبت جواب نہیں دیا۔ شہرادی کے لیے تو آپ کے پاس جواز موجود تھالیکن فائزہ کے لیے آپ کے پاس کیا کیا جواز ہے۔ بولیں۔'' ''ک ٹی جہاز نہیں۔'' السام میں نے مدام میں

''کوئی جواز نہیں۔''اماں بڑے نرم کیجے میں بولیں۔لیکن رشتہ کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ پچھ رو ہمیں تو فائزہ شروع دن ہے ہی پند تھی جبکہ راحیل کی خواہش شنرادی کے لیے تھی۔ اِس لیے ہم مجبوراً شنرادی کے لیے دستِ سوال دراز کرنے آ جاتے لیکن راحیل کی شنرادی کے لیے صرف پندیدگی تھی کوئی عشق تو نہیں تھا اُسے شنرادی ہے ،سوہاری خواہش کود کھے کر دہ خود ہی اپنی خواہش ہے دستبردارہ وگیا۔

اور فائزہ کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ آپ دل میں کوئی وہم مت لائیں آپا..... ' وہ خوتی اور دل کی مرضی کے ساتھ فائزہ کا رشتہ جا ہتا ہے۔ امال کو جھٹکا سالگا۔

بھی تو فائزہ کے لیے ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا تھا اور اب ..... یہ دو دور شتے ..... لیکن بہر حال اولیت تو کبیر کے رشتے کی ہی تھی۔ بینوں بہنیں بڑی آس اور امید سے اماں کو دیکھ رئی تھیں۔ امال نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ انہیں انکار کرنے میں وقت چیش آر ہی تھی۔لیکن کی کہنا تو تھا سووہ بولیں۔

'' کیکن فائزہ تو .....'' اچا تک ہی فائزہ کے اشارے پرکبیرنے آ کراُن کوکہا۔

" پھو پو ..... آپ بلیز ذرا کین تو آ ئیں، ضروری بات کرنی ہے۔" امال نے جرت ہے کبیر کو دیکھا۔راجیل کی بہنیں بھی جزیز ہوکر رہ گئیں۔اماں بات ادھوری چھوڑ کر کچن میں چلی گئیں۔ فائزہ آنہیں دیکھ کران کو کچن کے کوئے میں لے گئی اور آ واز دہا کر بولی۔

''اماں .....کیا کہدرہے ہیں بیلوگ؟'' '' بیہ.... بیاقہ تمہارے دشتے کی بات کرنے آئے ہیں لیکن .....تمہارا رشتہ تو کبیرے کرناہے نا .....شنرادی نے تمہیں بتایا تو ہوگا۔ میرے تو وہم

(دوشيزه 132)

اچا بک ہی خوشی جیے اُن کے چھوٹے سے
آگن میں سمٹ آئی تھی۔ اماں اور ابو ہے وجہ
سکرائے جارہے شخے۔ راحیل کی بہیں آیک
دوسرے کے منہ میں گلاب جاسی شونس کرخوشی
سے پاکل ہوئی جارہی تھیں۔ اِس دوران کبیر
پلیٹ میں چند گلاب جاسی ڈال کر چیکے سے
شہرادی کے کمرے میں کھس گیا۔ شہرادی اس
سارے ہنگاہے سے نے خبر گہری نیندسورہی تھی۔
سارے ہنگاہے سے نے خبر گہری نیندسورہی تھی۔
شایدا س کا بخاراتر گیا تھا تبھی وہ سورہی تھی۔
چار پائی کے پاس کھڑا اُسے سلسل آوازیں دیے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے
خالی الذہن لیٹی رہی۔ پھرائھ کر پیٹھ گئی۔ کبیر نے

" لو .....منه پیشها کرلو<sup>"</sup>

''منہ پیٹھا.....'' وہ جیرت سے بولی۔ ''مگر کس خوشی میں .....؟'' دن ساحل سے کے مال اس بر میں

" باہرراحیل کے تھروالے آئے ہیں بات کی ہوگئ ہے۔"

'' من کی بات کی ہوگئے۔'' وہ حیرت سے

" معنی ....جس کے لیے بیاوگ آئے تھے اُس سے بات کی ہونی تھی نا۔" کبیرکو اُسے چھیڑنے میں لطف آرہا تھا۔

" کیا کمواس کررہے ہو۔" شنرادی کو جیسے جھٹکا سالگا۔

'' میرے ماتھ امال ابا یہ سب کیے کر کتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں جا کر۔'' وہ چاریائی سے نیچے اتر نے گلی تو کبیر جلدی ہے آگے بڑھ کر بولا۔ ''کیا خضب کر دہی ہو۔ باہر راحیل کی بہنیں سوچ و بچارکوئی مشورہ تو کرنا پڑتا ہے تا ..... فائزہ کے ابو دکان میں ہیں گھر آئیں گے تو میں اُن سے بات کرکے آپ کو جواب دے دوں گی دوسری بہن منہ بنا کرافسردہ کیج میں بولی۔

کیکن ہم تو آج ہی خوشی کی خبر جاکر بھائی کو بنانا جا ہے تھے۔ابھی امال جواب نہیں دے پائی تھیں کہ کبیر ایک ڈبہ ہاتھ میں لیے اندر آیا ور

برآمے میں آکر بولا۔

" بیں پھو پا جان کو لے آیا ہوں پھو پو..... انہیں ساری بات بتا دی ہے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سو بیکری سے گلاب جاس بھی لے آیا کہ آپ اِن لوگوں کا منہ بیٹھا کرلیں امال ہونق ک کہیراور بدرالدین کو دیکھر ہی تھیں۔ راحیل کی تینوں بہنوں کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ بدرالدین امال کو مجت سے دیکھتے ہوئے کہ رہے تھے۔

راحیل کو داماد بنانا اور وہ فائزہ کے حوالے سے تو تمہاری درینہ خواہش تھی۔ اب کیوں چہرے پر ہوائیاں اڑی ہیں۔

امال راجیل کی بہنوں کے سامنے قدرے شرمندہ ہوتی ہوئی بولیس اور کیا آپ کی الیمی خوہاش نہیں تھی؟''

" كول تبيل تحقى ال ليے تو كمى صلاح مشور كے بغير گلاب جامن سميت آگيا ہوں - "
بدرالدين نے ڈب سے ایک گلاب جامن آشا
کرمنہ میں ڈالا اور راجیل کی بہنوں سے کہنے لگا۔
" كھاؤ بيٹيوں ..... اسنے بھائی کی بات كى بونے كى خوشى میں منہ بیٹھا کرلو۔" كبير بنس كر او أزدے كر بولا۔

'' فائزہ ۔۔۔۔۔ جائے بنا کرلے آؤ۔اسٹرانگ ی اور کچن میں جو کچھ بھی ہوساتھ لے آؤ۔ارے اپنے سسرالیوں کی کچھ خاطر تواضع تو کرونا۔''

(دوشيزه (133)

آئی بیتی ہیں۔مہمان ہیں بے چاریاں، کھوتو ے اس کے سامنے آ کر بولا۔

خیال کرو۔'' 'و حمهیں مہانوں کا بوا خیال آرہا ہے آج؟ "وه طنزيد لجيم من بولي-

" بميشة وحمين عسرة تا تما أن كآن ي اور مر بار می مهیس روک دین ورندتم تو أن كی

برن کرنے کی جوکے تھے۔

" بال ..... تووه تب كى بات محى نا\_" كبيرخود كولا يرواطا بركرت بوت بولا\_

"اب تو حالات يكر بدل مح بين-" " كيا موا حالات كو؟" شغرادي كوأس كي

بالول تصلماكرد كاديار

"میرااینا خیال ہے کہاؤ کیوں کوجلدی این گھر کا ہونا چاہیے۔ دیکھو نا ..... اب راحیل کی بہنیں روز رو ز آ جاتی تھیں۔ اچھا تو نہیں لگنا تھانا .....بس میں نے چوپوکو کمددیا کی آج البیں مركز مايوس شالونا كيس -" أس كى آ كلمول ميس شرارت ليكن آواز مين سجيد كي تحي \_

" تم ہوتے کون ہو، میری زعدگی کا فیصلہ كرنے والے "وه بحرك كريولي تو كيرا بسته ے بولا۔

" تم نے میری زندگی کا فیصلہ کرلیا ..... تو مجھے مجى تهاري زندگى كافيصله كرنا تفانا ...... " شفرادى كاسارا جوش وخروش جماك كي طرح بينه كيا\_كويا كبيرنے أس سے بدلدليا تفار أس نے ايك اچتتی ہوئی شاکی تظرأس پرڈالی اور دوسری طرف منہ کرکے یولی۔

" میں ابھی امال ابوسے پوچھتی ہوں کہ انہوں نے جھے ہے یو چھا بھی جیس اور مشائی تک بات پہنجا دى جبكه بحص سے بحی شادی نہیں كرنى ـ "وه ياؤں و میں چیل ڈالنے کی اور باہر جانے کی تو کبیر جلدی

" ارے .... ارے .... کیا غضب کردہی ہو۔ باہروہ بیٹے ہیں۔مطلب مہمان بیٹے ہیں۔ ایک تیز نظر شفرادی اس پر ڈالتے ہوئے دانت

کیکیا کر بولی۔ و محرم ممان مول کے وہ تمارے کے ، يس أن عى سے بات كرنے جارى موں تاكدأن كامشاس بحرامنه كروابث سے بحرجائے۔ يوے

آئے مٹھائی کھانے والے۔" « لو......تم بھی کھاؤشترادی۔'' وہ معصومیت سے پلیٹ اس کے سامنے بوحاتے ہوئے بولا۔ " کھانے کی چز پر غصرتیں اتارتے۔اور مراجی بیری کی مفائی ہے۔ بدی میسی ہے۔ تم كماكرتود يكمو

مشائی کھائی حہیں مبارک ہو۔اس نے جھکے سے مشانی کی پلید اینے آگے سے سانی-ای دوران امال اعدا سی ۔ اُن کے چرے پرخوتی كے يراغ جل رہے تھے۔ بيشك طرح يومرده اور مایوس چره جیس تھا اُن کا۔ وہ بردی من،خوش اور شاداب لگ رہی تھیں۔شمرادی نے بوے غصے سے انہیں دیکھاا ور بولی۔

"المال ..... آب نے اور ابونے مجھے پوچھا تک جیس۔ اور آئیس ما*ل کہہ دی۔ اُس کی* آواز بات كرتے ہوئے بحرائى امال نے جرت سے أے دیکھااور کڑیوا کر پولیں۔

"ارے ..... تو کیا تو ایسانہیں جا ہی تھی۔ کئ بارتومیں نے خود کھے یہ کہتے ساہے کہ .....راحیل كى بينس فائزه كے ليے كيول نيس آتيں۔اب جب آگئ ہیں تو تو چر ایکا میں روڑے اٹکا رہی ے-آخر تیرامئلد کیا ہے؟". امال کی آ واز میل خصرور آیا۔ شغرادی کی بولتی

(دوشيزه 134

READING Station

بیر کو دیکی رہی گلاب جامن کھاتے ہوئے ایا سے کہ رہی تھی۔ میں آگی اور بھائی بھائی کبیر کی بات رونہیں کریں گے۔اکلوتا ی کے منہ میں بیٹا ہے اُن کا ، دیکھ لیتا ،جلد ہی مشائی کے ٹوکروں کے ساتھ آئیں گے۔

بورے کا بورا گلاب جامن منہ بیں مخونسے ہوئے بدرالدین بنس کر بولے۔

'' ہاں تو شغرادی بیس کی کیا ہے؟ پورے ورالڈ بیس انہیں الی بہونہیں کے گی۔'' اور اندر کبیر شغرادی کی آنکھوں بیس انکھیں ڈال کر کہدر ہاتھا۔ '' میری محبت کی شدت کا یقین آگیا جہیں ۔۔۔۔۔ کیسے حالات میچ کردیے۔ خدا کو بھی میری حالب زار پررخم آگیا۔ اور د کمچہلو، فائزہ کے لیے راجیل کارشتہ آگیا۔''

شنمرادی کے چہرے پر بیوا پیاراتیسم پھیل کمیا۔ وہ دھیمی آ واز میں بولی۔

'''نیں .....خدانے میری محبت کی لاج رکھ لی۔'' ''اوہ .....'' وہ خوشی اور حمرت سے چلا کر بولا۔ ''اتی محبت کرتی ہو جھے ہے'''

'' خدائے میری فائزہ ہے مجت کی لاح رکھ لی ، فائزہ کو یقین تھا کہ میں اُس سے مجت نہیں کرتی۔ جبکہ میں اُس سے بے بناہ محبت کرتی ہوں۔ میں اُس محبت کی بات کر رہی ہوں۔'' وہ شرارت سے مسکرا کر کمیرکود یکھنے گئی تو کہیر ہنس کر بولا۔

" ہت تیری کی ..... اقرار کیا بھی تو کس کی محبت کا ..... دونوں کا مشتر کہ قبتہ فضا میں گونج اشار مایوی کے شفے۔ فضاؤں اشار مایوی کے بادل جیٹ کیے شفے۔ فضاؤں میں محبوں کی گنگا ہیں جاری تھیں۔ لگتا تھا ہر طرف خوشاں رقص کررہی ہیں کبیر نے ایک آسودہ سائس لے کر دل ہی دل میں خدا کا فیمروں شکرادا کیا۔

\*\*\*\*\*\*

بند ہوگئ وہ وہ مجھی اماں کولو مجھی کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس دوران فائزہ کمرے بیں آگئ اور ڈیے ہے گلاب جامن اٹھا کرشنرادی کے منہ بیس ڈھونتے ہوئے یولی۔

ڈھوسے ہوتے ہوں۔ '''ٹو میری نہیں اپنی بات کی ہونے کی خوشی ٹیں منہ میٹھا کرلے۔''

"مم ..... میری .... میری بات ..... کس سے؟"وو بشکل بول پائی۔

"شراده جول گیاہے میری شمرادی کو ....."
فائزہ نے سنے ہو ہاتھ باعد ہے اپنی مسکراہٹ کو بشکل رو کے بیر کو دیکھا جس کے چرے پرقوس وقترح کے ساتویں رنگ بھرے منے اور وہ دنیا مانہیا ہے بہ خبر شغرادی کو اپنی نظروں کے حصار میں جکڑے کھڑا تھا جبکہ شغرادی بالکل اُس کی طرف متوجہ دیتی وہ ہنوز جبرت میں تھی۔اماں کو یہ الٹ کھیرکی یا تیں پہند نہ آئیں تو وہ شغرادی کوخود الٹ کو یہ لیٹ کرمیت سے بولی۔

''فائزہ کی بات راجیل سے کی ہوگئی ہے اور تیری بات اگر چہ کبیر سے ابھی کی تبیس ہوئی لیکن جلد ہی ہوجائے گی۔''

'' کک .....کیا؟'' وہ مکا بکا مجی امال کواور مجھی کبیر کو دیکھ رہی تھی جو چیرے پر بیوی دلنشین مسکراہٹ سجائے اُس سے نظرین نہیں ہٹار ہاتھا۔ دہ بری طرح شرمامئی۔

'' بیسب کیے ہوا، کونکر ہوا۔۔۔۔۔اُسے بالکل سجھ نہیں آ ربی تھی لیکن دن تھا کہ دھڑک دھڑک کر بے حال ہور ہا تھا۔ آ تکھیں تھیں کہ حیا کے بوجھ سے اُٹھ نہیں پار بی تھیں۔ کیا دافعی بیسب حقیقت تھایا بیسب ایک خوبصورت خواب تھا۔۔۔۔۔ اُسے بیقین نہیں آ رہا تھا۔

علام المال المال جائے كے محونث كے ساتھ

Stello

Defraction and the Defraction an



"ية قا وَل مِهِ مَا يَا يَا المَّنْ آبِ فَصِرف الإل كوديا حالا تكد ثادى تو مرى بحى بوئى مرا بكد اكري يوچين تو ميرى وجهت على الن كى بحى بوئى مرا " ووكلكملايا تعادان كى بن بهت بدماخته تحى - يريره كيماته بارون بحى الن كى جالاكى يرمسكران يرجور بوت تصاباع كى گلاني دهت .....

### دعركى كے ساتھ سفركرتے كروارول كى فسول كرى ايمان افروز ناول كاچ ديسوال حسد

افتنام پرتھا۔اسے دیکھ کرمسکرایا۔ '' جس سارے کام نیٹا کر آپ کا ہی انتظار کررہاتھا۔''

ور میں بس آرہی تھی۔ '' انباع نے جوالی مسکراہٹ سے نواز کر پہلے ہی زینے پر تھم کر کامدار دو پٹہ سنجالا۔ عبداللہ جو ای کی جانب متوجہ تفار اے اس کی ہرجنبش اک مخور کردیئے والی ادا سے تجبیر ہوتی تھی۔

اتباع نے اس مدح سرائی پر پہلے چونک کر پھر جھینپ کر شرمیلی مسکان کے ساتھ اک نظر عبداللہ کودیکھا۔

اتباع کے قدم سیح معنوں میں اکھڑنے گے۔اتنائی اعتاد عبداللہ نے زائل کردیا تھا اس کا۔ائ اعتاد کو بحال کرنے کی غرض سے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے اس نے دانستہ اسے یکارلیا۔

بدالله! سنيه نا پليز! "وه سيرهيال اتر آئي

'محبت تو آسان ہے یار! بہت ہی آسان ..... بیرگرنائیس پڑتی۔ ہاں ہوجائے تو پھر جمانا بڑتی ہے۔ اور اصل مشکل نبھانا ہی ہے۔ بہت مشکل .....اس کے نقاضے بہت کشن ہیں۔ محبت میں پہلی شرط ہی خود کو مارنا ہے۔ اور بھی بہت مشکل ہے۔'

" کیا سوچنے گئے آپ .....!" اتباع نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ تب وہ چوٹکا تھا۔ اور اسے تکتے ہوئے مسکراہٹ وہا کر سینے پرہاتھ رکھ کر سلیم ختم کردیا۔

و جو م مادام! جارہا ہوں۔ 'اتاع ایدم کفل آئی۔ عبداللہ کے جانے کے بعد اس نے بہت ول سے تیاری کی تھی۔ ٹی پنک بہت خوبصورت اسٹامکش لباس پہنا اور ہلکا بھلکا میک اپ بھی کرلیا۔ دو پٹرسلیقے سے اوڑھ کر وہ نچے جانے کو کمرے سے نکل کرزینے کی جانب آئی تھی

(دوشيزه 130)



تھی۔عبداللہ نے باز و بڑھا کراے اپنے حصار میں لیااور مسکرا ہٹ و ہاتے فدا ہوتی نظروں سے اس کی سے بغیرای کےانداز میں کہتے ہوئے کہہ گیا تھا۔

ترنم عرض مررسنا ہے ارشاد
کی نے سنے کہا برم جھوم جھوم گئ
انتاع کچھا درخفیف ہوئی کچھا در تجاب سے
گلائی ہوئی اور اب کی نبار اسے منع کرنے کو
با گاعدہ ہاتھ اُٹھا کر اس کے ہونؤں پر رکھا تھا۔
جے عبداللہ نے ای رومیلک موڈیش تھام کر بہت
عقیدت بھرے اندازیش جو ا۔

اس فے انباع پر جمک کراس کا گال شرارت بحرے انداز میں ہونٹوں سے چھوا تھا۔ پھر ای شریرانداز میں کھلکھلایا۔

" میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم مجھی میری اتنا میں اتنا میری اتنا میری اتنا میری اتنا میری اتنا خوش بخت ہوسکتا ہوں۔ "اتباع شرم سے دوہری ہوگئی کو یا۔ اس کی گرفت میں کسمسائی۔ " پلیز عبداللہ! کوئی دیکھ لے گا۔ "اس کی حیا

پیر مبدالد؛ وی و پیسے ۵- اس الی اسے بوجل احتیاری اللہ اللہ احتیاری آ واز پر عبداللہ بھی جیسے منجل کر سیدھا ہوتا سر پر ہاتھ کھیرنے لگا۔ کھنکارا إدهر اُدھر و مکھا اور اُسے و کھی کر آسودگی طمانیت سے مسکرایا تھا۔

'' تھینک گاڈ! کوئی نہیں ہے یہاں۔'' اتباع نے تجاب آمیزاندازیں نچلا ہونٹ دائتوں تلے دابا۔ پھراسے اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کرنی ہال کی جانب آگئی۔ جہاں ہارون اسرار سمیت بھی موجود تھے۔عبداللہ کے ہمراہ اتباع کود کھے کرنتیوں ہی خوشکواریت کے احساس میں گھرے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے۔

" ارے بیے .... آپ یہال کول

آ گئیں۔ 'بریرہ تیزی سے اس کی جانب آ کیں۔ بہت والہانہ انداز میں بڑھ کر اس کی صبیح اُجلی پیٹانی پر بوسہ ثبت کیا۔اپنے ساتھ لگا کر پیار سے اپنائیت ہے گویا ہوئی تھیں۔

" السلام عليم بوجان ماموں جان!" اتباع شرميلى مسكان جمكى نظروں سميت بارى بارى دونوں كے آگے جمكى تقى - ہارون اسرار جو نثار موتى نظروں سے بھانجى كود كيور ہے تقے مزيد كھل الشھے -

" " وظیم السلام بینے! جیتی رہو۔ خوش آباد رہو۔ "انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے والث سے کئی بڑے نوٹ ٹکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔

معقدرت بينے! عبداللہ نے اتنی افراتفری علی کرتے ہے کہے ڈھنگ کا تحفیدیں لے سکا۔ ' اتباع خفیف می ہوگئی۔ بریرہ نے تھام کر اسے صوفے پر اپنے مقابل بٹھالیا تھا۔عبداللہ بارون کے ساتھ نشست سنجالی ہوا فکفتہ انداز میں پھر بول پڑا۔

'' بیاتو فاول ہے نا پاپا! بیاگفٹ آپ نے میرف احباع کو دیا۔ حالانکہ شادی تو میری بھی ہوئی ہے۔ بلکہ اگریچ پوچیس تو میری دجہ ہے ہی ان کی بھی ہوئی ہے۔'' وہ کھلکصلا پاتھا۔امن کی ہلی بہت بے ساختھ ہارون بھی اس کی چالا کی پرمسکرانے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس کی چالا کی پرمسکرانے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس کی چالا کی پرمسکرانے پر مجبور ہوئے تھے۔ امتاع کی گلائی رنگت سرخی مائل ہونے گئی۔

'' آپ کو گفٹ مل کو گیا ۔۔۔۔۔ اتباع سے بڑھ کے بھی اچھا گفٹ ہوسکتا ہے کوئی آپ کے لیے میری جان!'' ہارون کے جواب نے اے واقعی لا جواب کردیا تھا۔صرف لا جواب نہیں وہ سرشار بھی ہوا تھا۔ مبننے بھی لگا تھا۔

" اس میں تو خیر کوئی شک نہیں۔ لیکن اس طرح تو پھرا تباع کو بھی گفٹ میری صورت ل چکا تھا۔ کیوں انتباع! اب تم کہو ......خہیں کیسالگا ہے پیتھنہ.....؟"

اے تو جیسے بہانہ چاہے تھا اتباع کو براہِ راست مخاطب کرنے کا۔ جانتا تھا جتنا وہ ستاتی ہے سب کے درمیان تو خاص کر نہاہے و کیمے گ نہ مخاطب کرے گی۔ اب بھی وہ گڑ بردائی تھی ، ا شیٹائی کررہ گئی۔خفت تجاب بو کھلا ہٹ کتنے رنگ شیٹائی کررہ گئی۔خفت تجاب بو کھلا ہٹ کتنے رنگ شیج جو اسے مزید حسین بنانے کو کافی تھے اور عبداللہ کواس میں محوکرنے ہیں۔

"اتباع کے لیے بہت زبردست سر پرائز ہے میری جانب ہے۔خوش ہوجائے گی میری بٹی!" بریرہ نے اتباع کی کیفیت کومحسوں کرتے اے ساتھ لگا کرمجت ہے بھرے انداز میں کہا تو اتباع کے ساتھ عبداللہ بھی چونک گیا تھا۔ "کیساسر پرائز مایا!"

"بیدہاس پرائز! کہوکیا ہے۔" عبداللہ کے سوال کا جواب بریرہ سے بھی پہلے قدر نے چیکتے ہوئے دیا تھا۔ جوابیک دم سے اندر آ کر کھلکھلائی محل سے اندر آ کر کھلکھلائی محل سے اندر آ کر کھلکھلائی موئی سائیڈول سے چیکیوں میں اٹھائے بھاگتی ہوئی آ کر اتباع سے چیٹ گئی۔ جو دافعی جیرت بھری خوش کے احساس سمیت بے ساختہ اُٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔

'' اُف ..... بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اگر خالہ جانی ہمیں ناشتے کی دعوت نہ بھی دینیں ناں تو ش نے بنا بلائے آ جانا تھا۔ تمہارا یہ حسین ترین سندرروپ دیکھنے کو۔'' اے اپنے باز ووں میں کس کر تھیجیجے ہوئے وہ شوخ کھنگتی آ واز میں بولتی گا۔اتباع نے مسکرا کراس کا دلبرسا دلنشین سایہ

روپ ویکھا تھا۔ ماتھے پر لئکا ..... کانوں میں بالے گلے میں نازک سائینگلس کلائی میں ایبا ہی میں میں میں میں میں میں میں سالے گلے میں نازک سائینگلس کلائی میں ایسا تھا ہوا ..... وہ صحیح لائٹ میک آپ نیچرل سالگ دیتا ہوا ..... وہ صحیح معنوں میں پرستان کی پری لگ رہی تھی۔

" تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سلور فیری ..... " اتباع نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوی تھی۔ قدر ناز سے نفاخر سے زور سے بنس پڑی۔

''میں نے بدلا چکا نے کوتو نہیں کہا تھا۔'' '' میں نے بدلا چکایا بھی نہیں ہے۔ یکے کہا ہے۔'' امتاع نے جوابا اے گھورا۔ اور اس کے بازوؤں میں سمسائی۔

" حیور و بھی ..... باتی سب سے تو ملنے دو۔"
اس نے جیسے ڈانٹا تھا۔ قدر نے مسکرا ہث و بالی۔
اور ترجھی نظروں سے عبدالعلی کو دیکھا۔ جوسفید
پینٹ کوٹ میں آج اپنی تصفیکا دینے والی
وجا ہتوں کے ہمراہ مجمح معنوں میں کسی ریاست کا
شنرادہ لگ رہاتھا۔

'' بیاب انہیں میں نے ضد کرکے پہنوایا ہے۔لگ رہاہے تال ہمارا کیل پرفیکٹ .....؟'' وہ اتباع کے کان میں کھس کے بولی تھی۔اتباع ہولے ہے نس دی۔

''کیا شک میرے بھائی جان کی ٹورہی الگ ہے۔'' اتباع نے پوری آ مادگی سے تائید کی تھی۔ پھر تیزی سے آگے ملنے لکی جو اس کی جانب ہی سیدھی آئی تھیں۔ لاریب عبدالغنی اور عبدالعلی کے علاوہ عبدالاحد بھی باری باری ہارون ہریہ اور امن سے ال رہے تھے۔ باری ہارون ہریہ اور امن سے ال رہے تھے۔ ساتھ عبداللاد اور اتباع سے بھی .....گریس اک خوشگوار سا شور ہنگامہ ہوگیا تھا۔ علیزے اور فرشگوار سا شور ہنگامہ ہوگیا تھا۔ علیزے اور

شریک ہوتے ہوئے ہیشہ کی طرح سنجیدہ باوقار معتبراور شاعدار نظرا تے عبدالفیٰ کوز بردی شامل کرلیا۔ عبدالفیٰ جینپ کر نری سے مسکرا دیے شخصہ۔

''الله پاک کاشکرے، دونوں خواتین بہت نیک شریف اور مجھی ہوئی صابر ہیں۔ مسئلہ نیس ہوتا۔'' عبدالغنی کی بجائے لاریب نے بہت بروباری سے جواب دیا تھا۔ عبدالغنی نے جوابا اسلمہ اور سات دیکھا تھا۔ اسلمہ اور سال کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس مامہ اور سال کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی بری بھا تھا۔ اس کی درمیان مطق تھی۔ اس کی مرتے نظروں، امید کو بریرہ نے عبدالعلی نے بھی مرتے نظروں، امید کو بریرہ نے عبدالعلی نے بھی مرتے دیکھا تھا۔ آتھوں میں اتر تی دھند کو تھوٹ کی تھی۔ سوال کرد ہے تھے۔ ساراای قدر تھائے گئی تھیں۔ اس کی سنتا ہے۔ سارا اس کی کرکے ہارگی۔'' اسامہ کی سنتا ہے۔ سارا اسی کرکر کے ہارگی۔'' اسامہ کی دل گرفتہ تھے۔

" میں لے کرآتا ہوں۔ دیکھا ہوں کیے نہیں آتا۔ "ہارون ای وقت اٹھے تھے جب اس نے بے اختیاران کا ہاتھ پکڑ کرروکا۔

" رہنے دیں پاپا! وہ خودکواس ماحول بیس میں فٹ محسوں کرتے ہیں۔" اس کی آ تکھوں میں آ نسو تنے۔ ہارون نے ٹھٹک کر بیٹی کی صورت ویکھی۔ اور ہونٹ جینچ لیے تنے۔

"آپ ناشته لگاؤ بیٹے اپنی ماما کے ساتھ..... شیں آتا ہوں کچھ دریش۔" کمی کی مزید سے بغیر وہ کمرے سے نکل محصے تھے۔عبدالخی بھی اُٹھ کر چھے لیکے۔

"" بہت پریشان کیا ہوا ہے اس لڑکے

عبدالهادی بھی تھے ساتھ۔ سب کی توجہ کا مرکز ظاہری ہات ہے شے شادی شدہ جوڑ ہے تھے۔
'' اسامہ بھائی اور سارے لوگ پانیس ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں ہارون! ذرا فون کرکے پاتو کریں۔ ناشتے کو خاصی تاخیر ہور ہی ہے۔' پریہ اب متحرک تھیں۔ اک انو کھیا جوش و خروش اور خوشی ان کے چیرے سے عیاں تھی۔ بہن بھائی ان کی اولا دوں کو اپنے ہاں اک ساتھ و کھے کر۔ امن کا دل اسامہ اور سارا کا نام سُن کر بہت بے ائمی انداز میں دھڑکا۔ پانہیں وہ سے گرساتھ ہوگا جنگم انداز میں دھڑکا۔ پانہیں وہ سے گرساتھ ہوگا

" تقور انظار کرلیں بیکم صاحبہ! میرا خیال ہے وہ لوگ راستے میں ہوں گے۔ اوون جو عبدالغی اور کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ جواب دینے کی فرصت نکالی۔

'' افواہ .....آپ اک کال کرلیں کوئی حرج ہے؟'' بریرہ جھنجلا گئی تھیں۔ ہارون نے انہیں مسکراہٹ دیا کر دیکھا اور کوٹ کی جیب سے پیل فون نکا لئے گئے۔

"جوعم سركار! ابحى كريلية بين \_ كورنمنث سےكون كرلے\_"

ان کی شرارت پر بر رہ ہری طرح سے جینی مسی ۔ جبکہ عبد البادی مسکرانے گئے تھے۔
'' بالکل جناب! گور نمنٹ کی پاور کے آگے ملے کمی گویا مسکسی کی کیا چلتی ہے۔'' انہوں نے بھی گویا علیز ہے کوئی سنایا تھا۔ جوعبداللہ سے حال احوال دریافت کر رہی تھیں۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر گہرا سائس بحرکر رہ گئیں۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر گہرا سائس بحرکر رہ گئیں۔

''آپ بتا کیں ناعبدالغنی .....آپ کی طرف تو حکومتیں بھی دو دو ہیں۔ آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔'' ہارون اسامہ کو کال کر پچکے تھے۔ گفتگو میں

لڑکی کوائی ذات تک محدود کرلے۔اس کا سارا شاداب روب نجور دے۔ میں، اے ایاحق حاصل جيس تھا۔وہ ہرگز اے ڈیزرونبیں کرتا تھا۔ اس جیہا نوجوان .....جس کے لیے خود ہے بغیر سمارے کے وہیل چیئر پر معل مونا بھی آسان امر ہیں تھا۔اور وہ اس سے محبت کرتی تھی۔وہ تو یا کل تھی۔ بے وقوف تھی۔اس عرض لڑکیاں بے وقوف بى تو مولى بين-

انیس کہاں اجھائی برائی کی تمیز ہوتی ہے۔ محبت جذباتيت كى نذر مو پراس كے بعد اكتاب وبےزاری کا باعث ہے۔ بیزیادہ تکلیف دہ کیں تها؟ بهت زياده تكليف ده تها\_ وه جريات كو بر اینگل سے سوچنے کا عادی تھا۔اس کی خامی نے اسمرف حاس بيل بنايا تفاراي بهت زيرك مجمی کردیا تھا۔ حالات کی ساری تخی ایمراً تارکر امید کی ساری روشن اس سے چھین کی تھی۔جبی تو اندهرول میل بعک رما تفا وه، اور البی اند میروں کا مسافر رہنا جا ہتا تھا ہمیشہ۔ای کیے اس نے ایک روشیٰ کا راستہ بھی خود بند کردیا تھا۔ جواس کی اند هیری مایوس تنجا ذات میں اجالے کی خواہش مند تھی۔ پتائمیں کتنا اچھا کیا تھا اس نے اور کتنا غلط۔ ہال میضرور تھا کہ وہ اپنی ذات ہے كى يرخوشيول كے كھلے والے دروازوں كو بند كرف كابركز قائل بيس تفا\_

وروازے یہ ہونے والی وستک اے خيالات كالميق كهائى سے سینج نكالنے كا باعث بن

" آ جاؤ ..... " سكريث سلك سلك كرختم موريا تھا۔اس نے آخری کش لینے کے ارادے ہے ہونوں میں رکھنے ہے جل دستک کے جواب میں تى بوئى آوازيس كما تفا\_اراده كى ملازم كا تقا\_ نے ..... "سارا کے اعراز میں ول کرفی تھی۔ بربرہ نے اینائیت آمیزا تدازش ان کا ہاتھ سہلایا۔ "الله بهتركرے كا سارا! يريشان نه بويل-دعا کیا کریں۔" سارانے محتن سر ہلایا۔ وہ مللیں جميكي آنسوؤل كواندرأ تارري تحيس ماحول مين ایک دم محمبیرتااورانسردگی اترتی جاری می \_ اس نے ڈائری زورے بند کردی۔اے مہیں خرہو کی تھی۔اس کی ڈائری میں پیلم امن كب لكه كي في محل وه اس كى بيند را كمنك نه يجانيا موتاتو بمى جان بحى تبين سكتا تعار دراز كمول كرسكريث كا يكث تكالع اس كے باتھوں ميں لرزش اور آ جھوں میں دھندا رنے گی۔ وہ اس لڑکی کوسوچنا تہیں جا ہتا تھا۔ جے وہ ہر لمحہ سوچ رہا تھا۔وہ جودروازے کی چوکھٹ سے کا ندھا تکائے لتني معصوم اورآس مندانه نظرول سے اے اکثر کا کرنی می-ای کے متوجہ ہونے پر ..... چو تلتے یا پر تنیبی و تاریبی نظرول سے و مکھنے پر کیے گریدانی می \_ یا پر سرے سے محصوم بن کر نہایت کوئی بے تکی بھونڈی وضاحت پیش کرتی ہوئی وہ کڑی اسے بھی غصہ کیوں نہ دلا سکی۔ وہ شروع میں میجھنے سے قاصرر ہا تھا۔اس کی آ مدکو زياده دن بيت تووه بي جين كيول مون لكنا تقا\_ وہ جوائی اس معقدوری کمزوری خامی کی بدولت بہت ہے بس بہت مجورتو ہوئی چکا تھا۔ بہت يريخ المستقل طورير بداخلاق بهي موجكا تحاراس کی آ مدیر کیونکر گلاب بن کر تھلنے لگا تھا۔ جیسے جیسے اس پرانکشیاف موابحائے خوش مونے کے دواندر ے و نے بھرنے کو طے کررنے لگا۔ اس نے جاناوہ ہر گزیمی اتنا سنگدل خود غرض اور بے حس نہیں ہوسکتا کہ ایک جیتی جا تی صحت المنافقة المازعركي كاحساس ممكتي خويصورت

بہتری پریفین رکھتے ہوں۔ میں مجھتا ہوں ہمارا بیٹاارس احمدا تناہی بہادر ہے۔'' اس کا احمد نامیں۔ متاہ کی ادامہ سے مد

اس کا ہاتھ نری سے تھام کر اپنائیت آ میز انداز بیں سہلاتے انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے بیں گفتگو کا آ قاز کیا تھا۔ارسل کے دجیہہ چیرے کی رنگت متغیر ہوئی اور آ تھوں بیں خفیف کی دھندلہرانے گئی۔ کچھ کے بغیراس نے آ ہتہ سے سرکو تھن جنبش دے کر گویا ان کی تائید کر دی تھی۔اور کھڑ کی ہے باہرد کھنے ہونٹ کیلنے لگا۔

" بیٹے مالوی گناہ ہے کی بھی صورت حالات کیے بھی ہول اللہ پر امید قائم رکھنی چاہے۔ بیجی بھی فراموش کرنے والی بات نہیں كدالله كى كونى بحى تخليق به كارنيس ب- پريم تو مسلمان بين الحدوللدا بمين بيمي علم مونا عابيك مارى خليق كااصل مقصد كياب-اورجب انسان بيجان ليتاب تو پروه الله كامرے كائنات كى مرجز برحق اورا ختيار حاصل كركي محما التعلق اوربے نیاز ہوجاتا ہے۔ جسے نی کر ممالی اگر چاہے تو عرب کے سارے پہاڑ اور صحرا کے سب ذرب سونے میں تبدیل کردیے جاتے ۔ محرسر کار ميناف نے ايا بركزيس طابا كا كات ك وارث ہوتے ہوئے بھی قناعت مبراور شکر پند فرمایا۔ اوٹی سے اوٹی کام بھی اینے وسی مبارک سے انجام دیتے۔لباس قیام طعام میں میاندروی اورعام لوگول كاسا انداز پندفر مايا\_رعونت تكبر اور شاہاندرسم ورواح سے ہمیشہ لاتعلق برتی۔ تو بين اس معالم من مارے دے تعلیم ہے تعین نہیں۔ شکیم اللہ کی اور محقیق دنیا کی کرنی ہے۔ خدانخواسته كبيل ايبانه موكه بم تشكيم دنيا كوكرليل اور محقیق الله کی شروع کردیں۔

ارسل احمرنے کھڑی جانب سے زخ پھیرکر

جو کھانے یا چائے کا پوچھنے آسکا تھا۔
'' السلام علیم! ارسل بابا کیسے ہیں .....؟'
ارسل احمد نے چونک کر بلکہ تھکتے ہوئے کردن
موڑی۔اوراپنے رو پروعبدالغنی کے ہمراہ ہاردن
اسرار کو یا کر گنگ ہونے لگا تھا۔ چرت کی زیادتی
نے توت کو یا تی بھی سلب کرڈائی تھی۔ وہ مم مم سا
انہیں دیکھارہ کمیا۔

"کل فون پرآپ نے وعدہ کزلیا کہ آئیں عے.....کر....."

"سوری یایا جی!" وہ محض میں کہہ سکا۔ ہارون نرمی سے مشرائے اوراس کے قریب آ کر اس کا سرسہلایا تھا۔

'' تھریف رکھے انکل! بہت عزت افزائی کی آپ نے۔''اب وہ عبدالغنی سے مخاطب تھا۔ جن کی مسکان میں عاجز گل وانکساری اور محبت کا رنگ چھلکنا تھا۔ اس سے مصافح کرتے وہ اس کے روبرو آن بیٹھے۔

" چاہے متحوالوں یا کافی .....؟" انٹرکام کا
ریبور اٹھاتے ارسل نے جواب طلب نگاہوں
سے باری باری دونوں اشخاص کو دیکھا۔عبدالغنی
نے متع کیا تھا جبکہ ہارون اسخاص کو دیکھا۔عبدالغنی
" اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹے! ہم لینے
آئے ہیں آپ کو، ناشتا سب اسٹھے کریں گے۔"
عبدالغنی کے لیج میں ایبا کیا تھا کہ ارسل تمام تر
اختلاف اور بے زاری کے باوجود انہیں انکارئیں
اختلاف اور بے زاری کے باوجود انہیں انکارئیں
کرسکا۔ بیدوہ خود بھی سیجھنے سے قاصر رہا تھا۔ پھر
انہوں نے جیسے اس کی رائے کو بھی اہمیت نہیں دی
تصر عبدالغنی
تیسی سے برارسل کے ساتھ بیٹھ کھے۔
تصر عبدالغنی
پیسی سیٹ پرارسل کے ساتھ بیٹھ کھے۔
تیسی عبدالغنی
سیٹ پرارسل کے ساتھ بیٹھ کھے۔
تیسی عبدالغنی
سیٹ پرارسل کے ساتھ بیٹھ کھے۔
تیسی عبدالغنی
سیٹ پرارسل کے ساتھ بیٹھ کھے۔
تیسی انہوں کے اللہ کو بہت پہند ہیں۔ خاص کر

ہے ہما در لوگ جو اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور

عبدالغیٰ کودیکھا۔اس کے چہرے پرا مجھن کا واضح مقد

تقا۔ '' میں ہرگز نہیں سمجما انکل! آپ بی<sub>ہ</sub> سب كيول كبرربي بيل جهدي"

" اس کیے کہ میں کھر اچھی یا تیں اپنے بیارے سے بیٹے سے شیر کرنے کا خواہش مند تفايه ''انہوں نے سجاؤے مسکرا کرکہا ارسل احمہ

نے سے تال کر جری مکان ہونوں یہ مروع سجائی تھی اور پھنے لگا۔

'' میں جانتا ہوں۔ دکھ کہنے کی عادت انچمی جین ہے۔ دکھول کی تشمیر بھی برگز مناسب نہیں۔

جمجی ش نے خود کوالگ کرلیا ہے۔ پتائمیں مجھے پر بھی کیوں الگ جیس رہے وبا جارہا۔ پس اس ماحول میں ان لوگوں میں مس فٹ ہوں۔ میری ازیت دوچند ہوجاتی ہے ان سےل کے ..... مر

کی کواحساس میں ہے۔اپنتی پر جھتے ہیں پر ميرے ساتھ اچھا كردے ہيں۔ ان كى يہ مدردی ..... بدورای اوجه مجمع برگزیمی خرات یا

بھیک سے بوھ کرنیں لتی۔ اور بھیک یا خرات کوئی

مجمى غيرت مندانا يرست انسان ليناتهين حابيتا

ہے۔بداس کی تو بین بی جیس اس کے ساتھ زیاد تی مجى موتى ہے۔ مركوئى سمجھ بھى تو .....

ال كالجه يست آواز يوجل اورهم كے شديدم

کے باعث مھٹی ہوئی تھی۔عبدالغی اپنی جگہے ال کررہ گئے۔ چنکر ٹانیوں کووہ اسٹے بے بس ہوئے

تقے۔اتنے ہرث کہ جیے کملی ودلاسے کا وضاحت

كابرلفظ ايني حيثيت ايناا تركفو كميا تفايه

" ايما شدت پندانه اعداز فكرنيس ايناتے سیٹے! میر مالیوی کے سوا کچھ جیس ہے محبتوں اور ترس و مدردی میں بہت واسح المياز مواكرتا ہے۔اور بیا متیاز کھے سے خود اپنی نظروں سے گواہی دیتا

ہے۔آپ خودکواس مایوی کی کیفیت سے تکالو۔ بيراللدكو ناراض اور وحمن كوخوش كرتے والى جيز ہے۔اس کا ایک اور نقصان بیے کہ بیانعیب میں موجود خوشیوں کو بھی اسے مخصوص پنجوں میں جکڑ کران کے احساس کوختم کر ڈالتی ہے۔ مایوی میں مبتلا انسان کا خوشی ،خود اعتباری اور تو کل کے لیے دامن تنگ پڑجا تا ہے۔ بیہ مایوی کا احساس انسان کو یا تو ریت کی طرح دھا دیتا ہے۔ یا کھردری و بوار کی ما تند سخت بنا دیتا ہے۔ اور بیہ

دونوں احساس بی نقصان کے باعث ہیں۔ سفرتمام ہوا تھا، گاڑی کھلے گیٹ سے سرخ بحری کی شفاف ڈارئیو دے پر مسلتی پورٹیکو میں آن رکی۔عبدالعی نے اس کا کاعرما تھیک کر کویا بهسته كاسرا باتحديش تنمايا تغارارسل بحض ان كاول ر کھنے کو مسکرایا۔ جس بل عبدالعنی اور ہارون کا سہارا پاکر وہ گاڑی سے چیئر پر منظل ہورہا تھا۔ گلاس وال سے دوسنبری آ تھوں میں اترتی روشنیوں والی اک اوکی نے اسے کتنی محبت سے دیکھا تھا۔ جے نہ دیکھنے کے باوجود ارسل نے محسویں کیا کیا۔ جانا اور سمجھا تھا مانا جاتا تو ریم بھی اميد تھی۔ زندگی کی تو يد تھی۔خوشی کی مگر پتائيس وہ اس بات يركى حدتك يقين ركمتا تقا\_

☆.....☆ وليمه كي تقريب بيحي بهت خوهگوار باوقارا نداز میں اختام پذیر ہوئی تھی۔رسم کےمطابق اجاع کو ساتھ جانا تھا اپی بملی کے جبکہ عبداللہ اس پر راضی تہیں تھا۔ بیای کا اصرار تھا کہ اس نے باقی سب کو بھی پہال بی روک لیا تھا۔ بررگ سارے مرے میں تھے۔ جبکہ نوجوان یارٹی نے تی وی لاؤرج میں محفل جمائی تھی۔ایسے میں عبدالاحدیے ئی وی آن کیا تھا عگر کی آواز ایک دم سے کمرے

(دوشيزه ١٤١٤)

READING Steellon

یں گونج اٹھی۔ فطری طور برسب متوجہ ہوئے تنے۔عبدالاحد نے محبرا کر چینل بدلنا جاہا کہ عبداللہ نے اُسے ٹوک دیا تھا۔

" تہیں یار رہنے دو ..... بہت زبردست سانگ ہے ہے، انجوائے کرتے ہیں۔" عبدالاحد فی مسکراتے ہوئے کا ندھے اچکا دیے تو عبداللہ فی ترجی نظروں سے اتباع کود کیمنے دانستہ آ واز کا والیوم بڑھایا۔ جواس کی بجائے امن اور قدر کے ساتھ محو گفتگو تھی۔

ان کی معصومیت پرنہ جانا ان کے دھوکے میں ہرگزند آنا لوٹ لیتے ہیں بیسٹراکر ان کی جالوں سے اللہ بچائے

مجمی بنس، مسکرا رہے تھے۔ ارسل بالکل خاموش تقارخاموش مم مم وران .....ا اركس نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تواس نے خود لفٹ نہیں کرائی تھی۔وہ سارا کو جبلا دینا جا ہتا تھا۔ اگر اس کے ساتھ زیردی ہوگی کی مجی معاطے میں تو بھکتے کی وہ۔ بیسب اپنی جگہ پر تھا۔ مرول بھی کی چیز کا نام ہے۔جم کا ایک ایا چوٹا سا حد جو بڑے تھے سے بڑے دھڑ لے سے پورے وجود پر حکرانی کرتا ہے۔ مجال ہے اس برکسی کوفوقیت ہو۔ مجال ہے اس کے اے کسی كى فيلے۔ اى ول نے نگاہ پر قابوليس رہے ديا تھا۔ اور وہ نا جا ہے ہوئے بھی گاہے بگاہے اس کو دیکھنے لگتا تھا۔ جوای کی طرح ہی سب کے ساتھ موجود ہو کر بھی جیسے کہیں جیس کی۔ جہاں بھی تقی مراس کی جانب بھی متوجہ بیں تھی۔ در دارسل احمر كے ول ميں چكاياں لينے لگا۔ وہ مج اور جموث ا فریب اور حقیقت کے سرابوں میں ووب الماريخ في الراس كي المحمول من عي الرق كي -

" اے بند کرہ پلیز!" عبدالاحد رسول اکرم اللہ نے فرمایا۔

الله و آوازی دنیا آخرت میں لعنت کی گئی اس خوشی کے وقت گانا اور موسیقی اور معیبت کے گئی کی اور معیبت کے وقت رونا اور چلانا۔ "عبدالعلی نے اندر آکر سب سے پہلے ٹی وی آف کیا تھا۔ عبداللہ خفیف سامو گیا۔

"سوری مجھےاس صدیث کامطوم نہیں تھا۔"
عبداللہ کے کہنے پرعبدالعلی نے تھی سربلایا۔
" الس او کے بی کیئر فل نیکسٹ ٹائم۔"
ماحل بدل کیا تھاعبدالعلی کی آ مدکے ساتھ گاناختم
موکیا تھا محرار سل کی کیفیت نہیں بدلی۔ وہ حواسوں
ہوگیا تھا محرار سل کی کیفیت نہیں بدلی۔ وہ حواسوں
ہوگیا تھا محرار سل کو اس اضطرابی کیفیت کے زیر اثر
و کیور ہاتھا اور کسی نے اس کا و کھنامحسوں کیا یا نہیں
امن البتہ ضرور آ گاہ ہوگئی تھی۔ پہلے جرانی پھر فیر
گیرا تھا۔ اور بہت
گہرا تھا۔ ارسل کو احساس ہوا تھا جمبی اس نے نگاہ
کا زاویہ موڑتے ہونے تی ہے جھنے ڈالے تھے۔
کا زاویہ موڑتے ہونے تی ہے جھنے ڈالے تھے۔
ارسل احمدی آ تھے وں کی جلن پر سے گئی۔
ارسل احمدی آ تھے وں کی جلن پر سے گئی۔
ارسل احمدی آ تھے وں کی جلن پر سے گئی۔

" بتاؤ عبدالاحدتم نے بھی کی سے مجت
کی .....؟ جھوٹ نہیں بولتا۔ " قدر عبدالاحد کے
پیچے پڑی ہوئی تھی۔ وہ دانت نکا لنے لگا۔
ہم مجت میں زیروی کے ہرگز قائل نہیں
جس نے کرنی ہے کرے نیں کرنی تو پراں مرے
د' تو بھا دن بیگم ہم مجت میں پچھاس تم کے
خیالات رکھتے ہیں۔ کیا کسی کے بیچھے
پڑجا کیں۔ "اس بات پرایک بار پھر قبقہہ پڑا تھا۔
پڑجا کیں۔ "اس بات پرایک بار پھر قبقہہ پڑا تھا۔
توحید کے قائل لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں
توحید کے قائل لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں
دے۔ "عبداللہ نے منہ بسور لیا تھا۔ قدر زورے "

عبداللدكوامن كااعدازنا كوارخاطر مواتفا يجبي ٹو کنا ضروری سمجھا۔وہ دانستہ خاموش رہی۔ '' احجما چلویه بی بتا دو کهتم حیا بتی ہوارسل بماني و الماني السيم عبدالاحد كا اعداز بلكا بملكا تما اب ك، امن في محض كاعره اچكا

دیے۔ '' جھے بھلااعتراض کیوں ہوگا۔'' " اعتراض فيس موكا تو اجها محى فيس لك گا؟" عبدالإحد اس كى جان كو آيا۔ امن كى توريال چره سيل-

" اتيما كے كا \_ كيوں برا كے كا بھلا؟" وه روحی می عبدالاحددانوں کی نمائش کرنے لگا '' چلیں ارسل بھائی شروع کردیں۔ یہاں '' ب منتظر ہیں۔ من لیا نال آپ نے۔ ' وہ مسکرا كركوبا تقار اورامن كوايك فيصد بعي اميد حين تھی۔وہ کی کا دل رکھنے کی خاطر ہی پچھے کہے گا۔ مگراس وفت اس کی جیرت کی اعتبانہیں رہی جب ارسل گلا کھنکارتا ہوا بہت بھاری اور متوازن آوازيس كويا مواقعا

ہنتے ہتے ماحول پر تکلیف دہ سنا ٹا کھیل گیا۔ اس کے لیج کا کرب آ تھوں کا در دھیے بوری فضا یر پیل گیا تھا۔اس سکتہ زوہ بیٹی تھی۔ارس کے چرے رجیب ی کیفیت می۔ جے کوئی نام میں دیا جاسکتا تھا۔ کی میں بھی جرأت گفتار ندر ہی، حوصله ندر ہا۔ وہ الفاظ ہی کم تنے جو یہاں اثر پذیر ہوتے۔ درو تھا بے ائتا درو، معا امن آ تھوں میں آنسو لیے اتھی تھی اور تیز قدموں سے کمرے سے چلی گئا۔اس جانے کے بعد بھی بہت دریتک وبى سناثاما حول يرمسلط ربا موكتار ما تقا\_ مج ورد جال کھ قر جال کے ش خلا کے فوف ترا

'' ول پرندلیں بھائی صاحب! ابھی بچہہے۔ ان بالوں کو کہاں جھتاہے۔" اید بیرا سے کھمال بدائ ہے۔آپ شادى كرك بالبيس كول خودكو عالم فاصل سجه لكين-" عبدالاحد نے بحی اچھا خاصا برا منالیاتھا۔ قدر می تھی کرنے تھی۔

'' چلوعم نه کرد\_تمهاری بھی شادی کرادیتے وں تاکہ عالم فاصل بن سکو۔ " اس نے کویا عبدالاحدكو يحكارا تفا

" چھوڑ وجھی ہے بحث! کوئی کچھا چھا سا انابی وے۔ بارتم بی مجھ اس بہانے بول برور عبدالله في ارسل يركرونت كي حي وه چونكا ضرور البته مزید کوئی رسیانس جبیں دیا۔ عبداللہ کے اشارے پروہ بھی جیے اس کے پیچے پڑے تے مر وه آماده تفانه تيار.....

"امن تم بى كهدك و يكيلويار! بيدارس بهائي تو جمیں لفٹ کرانے کو بھی تیار مہیں ہیں۔" عبدالاحد في جلدي بي بارتشليم كر لي مي منه يمي لكاليا تفارامن كے چرك يرايك رنگ آكر كزر كميا-اس نے بے اختيار بہت لاشعوري اغداز ميں ارسل احمد کو ديکھا تھا۔اب بيڪش اتفاق تھا يا كجهاور كهوه بحى اسعنى وكيهر بانقارامن دهك سےرہ کی۔اس نے کھے کے ہزاروس جے میں تگاه کا زاویه بدلانقا\_مندیس جیسے کونین کھل گئی۔ " میں بھی کی کوفورس نہیں کیا کرتی۔ویے بھی ہرانسان اپنی مرضی کا مالک ہوا کرتا ہے۔' اس كالبحد روكها بحى تقا اور سرد بھى۔ اب كے چرے کا رنگ ارس احمد کا پھیکا پڑا تھا۔ ہونٹ تجينيج وه خاموش كاخاموش ره كيا\_

افوه بمئ کہنے میں حرج بھی کیا ہے۔

विकारीका

www.p

اك يوجه الفائح بكرتا بول اور بوچھ بھی کتا بھاری ہے ☆.....☆

عبدالعلی نے تلاوت ممل کی اور کلام پاک کو جزوان مي ركه ديا عبدالهادي جذب كي كيفيت میں بڑھ رہے تھے۔ان کی آواز کا سوز تا ثیراور محبت دل کو جکڑتی دل براثر انداز ہوتی محسوس ہوا كرتى تقى \_ا ہے جب بھى موقع ملتا انبيں بہت شوق سے سنا کرتا تھا۔

عبدالعلى في أخم كريبت مودب اندازيس كلام ياك كوالمارى مين اويرى خافے مين ركھا تفا۔ اور بلث كرعبدالهادى كى جانب آنے لگا۔وہ اين مخصوص حلي ميس تصر سفيد عبايا خط مولى دا زهمی سرخ وسفید رنگت قابل رشک صحت ..... وه آج بھی اتنے ہی باوقارخوبصورت اورشا ندارنظر آتے تھے۔ جتنے وہ اینے بجین میں سے انہیں و کھتا آیا تھا۔عبدالغنی کے بعد اے عبدالہادی ے انوکھی می انسیت ہمیشہ محسوس ہوئی کی۔

" جو لوگ الله کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ انبانوں تک ہی چینے ہیں۔اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔انبانوں کا دل دکھا کراللہ کی تلاش ممکن نہیں۔'' عبدالغی کی سے محوِ کلام تنے فون پڑ عبدالعلى نے تائيري اثداز ميں سركوا ثبات ميں جنبش وی می اور عبدالهادی کے عین سامنے آن بینا۔ وہ اے دیکھ کرمسکرائے تھے۔ اور منہ میں کھ پڑھ کراس پر پھونک ماری۔

'' ہاں بالکل <u>بیٹے</u>! اہل دل کوعلم اورعقل خود بخو دنصیب ہوجاتی ہے۔ بیان پراللہ کا خاص کرم اورعنایت ہوتی ہے۔

عبدالعنی کی بھاری آ واز یہاں بھی اس کی ساعتوں میں اتر رہی تھی۔عبدالغیٰ کے لیے بیکال

بغداد میں مقیم ہوجائے والے ان کے کسی شاگرد کی تھی۔ جو ان سے اکثر روحانی موضوعات پر معلوبات لياكرتا تفاروه بيثير كحلاظ سيمصنف تھااور کسی کے بقول عبدالغنی ہے بات کر کے اس کی بات س کراس کی تحریر میس تکھار آتا تھا۔

" الله كافضل جهالت مين موتا تو ابوجهل راو حق پر گامزن ہوجاتا۔ راہ حق کا تعلق علم اور جہالت ہے ہیں، بلکہ خالص محبت البی ہے۔ حضرت بلال حبثي كي اذان كا واقعدن ركها بنا آب نے '' حالانکہ وہ واقعی لفظ کی ادا لیکن میں فرق كرتے تھے مرجب الى كامبت رسول الف كا عالم بيقفا كه جب اذان پر پابندي نگائي گئي-اللدكويدام كوارانه موا ججى كائنات كے نظام كو ردک دیا۔ وہاں بھی محبت جیتی تھی۔عشق سرخرو کی كے مرتبے يرفائز ہوا تھا۔ اورعقل والے منہ تكتے رہ گئے تھے۔اللہ کے نزویک جذبہ اور احساس اہم ہے۔ند كيظم كاخزانداورعبادات كى طويل فہرست ..... اگر محبت کا ایک محدہ بھی ہے تو ہراروں سالوں کی بنامحبت کے کی تی عبادات بے کار چلی جاتی ہے۔ حدیث ہے نال ..... مل کا دارومدارنیت پر ب\_اورنیت کوالله بهتر پیجائے والا ہے۔ اور بیاجی کہ سر جھکانے سے تماز میں ہوتی ول جھکانا پڑتے ہیں۔" عبدالہادی بے ساختة سردهن ككرعبدالعلى مترايا

" اس میں کیا شک .....عیادتیں اور ان کا تقترس ان کی اہمیت اپٹی جگہ لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔" عبدالعلی نے تائیدا کہا تھا۔عبدالہا دی کی دلفریب سكان كرى بوتى جي كي-

" بينك بينے! اپنى زندگى ميں ہم جتنے ول راضى كريں گے۔ مارى قبريس اتے ہى جراغ

میں۔ کی کی سخاوت اس کی قبر کا دیا ہے۔ ہماری اپنی صفات ہی ہمارے بعد کام آنے والے چراغ میں۔ جنہیں زندگی میں ہی جلانا پڑتا ہے۔ انسان کا دل تو ڑنے والاشخص اللہ کو تلاش نہیں کرسکتا۔ دیکھا جائے تو محبت اور اخلاص یہاں بھی جیت سیا۔ بقول شاعر....

میادت زاہدوں کی رہ گئی اپناسا منہ لے کر محبت جب جبیں لائی جنوں کعبہ اٹھا لایا عبدالہادی مسکرا رہے، تھے۔ عبدالعلی کے چبرے پران کے لیے محبت کا احترام کا اور عقیدت کا احساس مزید گہرا ہوا۔ عبدالہادی ای جذب اور وجہ کی کیفیت میں کہدرہے تھے۔

عبدالعلی کوعبدالهادی پر انسان کے بچائے فرشتے کا گمان ہونے لگا۔ ہر گزرتادن کو یا آئیس و نیا ہے۔ ہر گزرتادن کو یا آئیس دیا ہے۔ ہر گزرتادن کو یا آئیس دیا ہے۔ ہی کا پڑھا شعریاد آنے لگا۔ میری شہرگ کے قریب ہے تو مانا کہ میری شہرگ کے قریب ہے تو مگر میں یہ فاصلہ بھی کہاں چاہتا ہوں عبدالعلی آٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اے لگا اب اگر وہ آئیس ڈسٹر ب کرے گاتو شاید گنا ہگار ہو چائے اس کے اٹھے قدموں سے فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ادر اس کے اٹھے قدموں سے فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ادر عبدالهادی کی پُرسوز آواز ہر لمحد مدھم ہوئی جارتی عبدالهادی کی پُرسوز آواز ہر لمحد مدھم ہوئی جارتی عبدالهادی کی پُرسوز آواز ہر لمحد مدھم ہوئی جارتی

باج حضوری تمیں منظوری توڑے پڑھن صلا تاں ہو

روزے نقل نمازاں گزارں جا گن ساریاں را تابی ہو

یا جھوں قلب حضور نہ ہووے کڈھن کی ذکا ناں ہو

باج فنارب حاصل مودے ماتا شیر جماتاں

واقعی اگرآپ کاتعلق اللہ ہے ہے تو پھر محفل ہویا تنہائی دونوں تھیک ہیں۔اورا گرآپ کاتعلق اللہ ہے نہیں ہے۔ تو تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب ہے۔ گراس اہم بات کو ہر کوئی سمجھ نہیں باتا تھا۔ ہر کوئی عبدالہادی اور عبدالغی جیسا خوش بخت بھی تو نہیں ہوتا۔

۔ انہاع بے ساختہ گھبرا کر رہ گئی۔عبداللہ کا انداز ہی ایبا شکوہ کنال تھا۔ اس نے فون ایک کان سے ہٹا کر دوسرے سے لگایا۔ اور دانستہ کھنکاری۔

"اس کا کیا مطلب ہے عبداللہ!" وہ خاکف مجمی تقی مختاط بھی ، اس کی ہردم پوری کوشش ہوتی نازک مزاج برہم نہ ہو۔ گرشاید پھر بھی کوئی کوتا ہی ہوگئی تھی۔

" اب به بھی بیں بتاؤں؟" عبداللہ کی ناراضگی کا گراف بڑھا۔ اس نے بے اختیار ہونٹوں کو باہم بھینچا۔

''آپ خُفا ہیں؟''اتباع کا مرهم لہجداس کے گریز کا غماز تھا۔

" میجمی پیس بتاؤں؟" عبداللہ کا اعداز ہنوز تھا۔وہ روہائی ہونے لگی۔

" اچھا بتا تیں کیوں خفا ہیں؟''

" زوجہ تم وہاں جائے بیٹھ گئ ہو۔ جھے یکسر فراموش کیے، کوئی تگ ہے بھلا؟ ہے کوئی بات کرنے کی؟" بالآ خر غصہ کی وجہ سامنے آگئی۔ اتباع نے گہراسانس بھرکے خودکوڈ ھیلا چھوڑ دیا۔ ایسے میں اگر میں کہتا ہوں کہ..... بیظم نہیں تو پھرکیا ہے تنہارے ہوتے ہوئے میری یانہوں میں

Downloaded Grom
Paksodelycom

(دوشيزه (الما)

بداللداس كى كيفيت مجهرتى بيتحاشا بنے جار ہا تھا۔ اس کی نظر کے گہرے زاویوں اور اس کی شرارت کے احمال ہے اجاع کے دل کی دنیا المل سیمل ہوئی جارہی تھی۔اس کی پیلیس کرزنے لكيس اور چېره پچھاور بھی تمثماا نھا۔

" تم بهت خوبصورت ہو اتباع! مجھے ہر كزرت ون كے ساتھ تم سے عشق ہوتا جارہا ہے۔" عبداللہ اس کی قربت کے خمار میں جتلا ويمكنے لگا۔ ہاتھ تھام كر ہونۇں سے چھوا تھا۔ اتباع معيل كرفا صلے ير مونى۔

" اچھا میری بات تو س لیں۔ جو آئی اہم ہے کہ آپ کو وہاں سے بلوایا۔

" اوہو ..... "عبداللہ نے مندانکا یا۔ چرے پربے جارگی کا تا ثر سجاتے ہوئے بولا تھا۔

" اور میں سجھاتم بھی میری طرح میرے لیے بے قرار ہوئی جار بی ہو۔ 'اتباع کے چیرے پرشر یکی روش مسکان بھرنے لگی۔

" اک بات کهول عبدالله! اظهار جمیشه مرد کے منہ سے بی چیا ہے۔ گورت شرمانی ہے اور اپنے جذبے اپنے اندر رفتی ہے۔ تمر اپنے عمل ا پی وفااینے ایٹارے اس محبت کا اظہار پیش کرتی

ال كاانداز نامحانه تفا- كياوه بكھاور تجھ بيٹھے اس خاموتی ہے ....عبداللہ تو جیسے نہال ہونے لگا

" ميں جانتا ہوں جان! مُداق کرر ہاتھا۔اب تم وه بات تو بما ؤ - كيا دا فعي مجھے با بابنے كى خو تجرى سنانے والی ہو۔" اے خود سے قریب کرتا وہ بوجمل سرکوتی میں پول پڑا تھا۔اتباع کی پلیس حیا کے بوجھے جھک لیں۔ "الله نے جاہاجب توبیجی س لیں مے۔ فی

اب کے اس کا اعراز شریر ہوا تھا۔ اجاع ی تی۔شرم اتن آ رہی تھی کہ چھے کہنا محال ہوا۔ ' بید یکے ہے میری جان! محبت میں وصال کا خمار جب دل کوایے حصار میں لے لیتا ہے تو زندگی ایکدم سے رفع کرتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔انسان این باز دؤں میں خوشبوؤں کواوڑھ لیتا ہے۔ اسے ہواؤں کی سر کوشیاں چھتی ہوئی کلیوں کی صدااور درختوں کی شاخوں پر کوئیلوں کی شرارت تک مجھ میں آنے لتی ہے۔ آخر تمہارے احساسات كيول جبين بدلے۔ وہ بھی مجھ جيسے بندے کی رومیلک قربت کے یا وجود .....

دہ شاکی مواجار ہاتھا۔اجاع جواس کے لیج یں موجود بیتے یا نیوں کی سی روانی میں کھوئی تھی چونک ی کی، بلکہ بلش کر کئی۔

" اچھا تھیک ہے۔ آپ آجا تیں۔ میں چلوں کی آپ کے ساتھ اک بات بھی کرنی ہے آب ہے۔ " وہ محرابث ضبط کرتی کہدری تھی۔ جبكه عبدالله كوشرارت موجع كفا-

" کہیں تم مجھے اپنی پریکینٹسی کی خبر تو نہیں سنانے کی ہو ..... جھے برا شوق ہے انتاع کہم جلدی سے میرے نے کی مال بن جاؤ۔ دراصل ميرا ول كرتا ہے ہارے بہت سارے يج ہوں۔ائے کہ تمہارے یاس مرے لیے بھی ٹائم ن سے۔ پھر میں تہارے ساتھ جھڑا کروں اور ..... تم من ربي مو؟ "وه اس كي خاموشي ريفت حكما يكار كيا تفا جبكه اتباع جواس كى بيسرويا بات ير د کے سی گئی تھی۔ اتن شرمندہ تھی کہ بول بھی نہیں سكى -جبى كچه كے بغيررابطه كاث ديا تھا۔ آ دھے مھنے بعد جب مک سک سے تیار وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا تو اتباع کے چیرے پر ہنوز شرمیلا و تاثر کھیلا ہوا تھا۔ اور وہ تظریب چرا رہی تھی۔

READING Spallon

(دوشدن 148)

FOR PAKISTAN

☆.....☆.....☆

''اتی دیر لگادی آپ نے؟ کیاں رہ مکھے شعیر العلی! کب سے انتظار کردہی تھی۔'' وہ گھر پہنچا تو قدرا سے لان میں ہی اپنے انتظار میں شہلتی ہوئی ل گئی تھی۔گلائی رنگ خوب تھیر دار فراک جو اس کے ویردل تک آتا تھا۔ ساتھ بیزاسا دو پشدوہ اس کے ویردل تک آتا تھا۔ ساتھ بیزاسا دو پشدوہ استھے خاصی دفت میں جلاگی اسے۔

''قدر کیے گیڑے پہنے شروع کردیے ہیں تم نے ۔۔۔۔۔؟ مجھے تو ہر دفت ڈرگٹا رہتا ہے کہیں تم اپنے ہی لباس میں اُلھے کرنہ کر پڑو۔'' وہ اس کے سراپے کونا قدانہ نظروں ہے دیکے دہا تھا۔قدر کے چیرے پرایک رنگ آگرگزر کیا۔

'' میں ابھی بدل دیتی ہوں۔ دراصل شادی پر دونوں اطراف کے ایسے بی لباس ہے ہیں۔'' دہ بچے ہوئے انداز ش کو یاتھی۔عبدالعلی کچو کے بغیر عبراور لاریب کے پاس چلا گیا۔ جانتا تھا وہ سب لوگ اِدھر بی ہوں کے ہال ش۔ ''السلام علیکما'' اس۔ ڈاجٹاعی ساام کیا تھا۔

''السلام وعليم!''اس نے اجماعی سلام کیا تھا اور عبدالغنی کے ساتھ فشست سنجال لی۔ ''وعلیم السلام بیٹے! جیتے رہو۔'' عبدالہا دی

اےرور ویا کرم کرانے گئے تھے۔ " ڈیوٹی پر کب تک جارے ہیں آپ

د یوی پر کب تک جارہے ہیں آپ بیٹے!'' ان کا سوال عبدالعلی کو عبدالہادی کی جانب پوری طرح متوجہ کر گیا تھا۔

" فرادی کی وجہ سے ڈیڈھ ماہ کی چھٹی ملی تھی انکل! اب تو ایک ماہ بی چیچےرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پوسٹنگ آپ کو بتا ہے محاذ پر ہوگی میری اب ۔ " وہ رسان سے کویا تھا۔ عبدالہادی کے ساتھ عبدالغنی نے بھی اسے دعاؤں سے توازاتھا۔ ماتھ عبدالغنی نے بھی اسے دعاؤں سے توازاتھا۔ " دیعنی اتناونت ہے تم لوگوں کے پاس کہ عمرہ کے لیے جاسکو۔ " عبدالہادی کی بات پر عبدالعلی الحال تواور ہات ہے۔ ' وہ ایس کے بازوے سرتکا کر مرحم آ داز میں کہدری تھی۔ عبداللہ نے چیرا اس کے سر پر ٹکایا اور ہونٹ میکنے بالوں پر رکھ دیے۔

"" " تم كونا مرى جان! برخوابش سرآ كھوں پر ہے۔" اتباع ممنونيت تشكر اور آسودگى كے احساس سے لبريز ہونے كى۔

'' بیں جائی می عبداللہ! جب میرا نکاح ہوتو میراشو ہرت مہر میں قرآن کریم کی کوئی سورۃ حفظ اسکرے۔ مگر تب نکاح اتن اچا تک اور افراتفری میں ہوا کہ میں بیخواہش چاہئے کے باوجود ظاہر نہیں کرسکی۔ لیکن اب میں چاہ رہی ہوں ۔۔۔۔ہم عمرہ کے لیے جائیں۔ اس کے بعد ہی ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں۔' اپنی بات کممل کر کے وہ سر اٹھا کر عبداللہ کو آس مندانہ نظروں سے تکنے گی۔ وہ مسکرایا تھا جھک کراس کا مبیح چیرہ چوم لیا۔

" میری جان! بیالی خواہش تو تبیں کہ جے
بورا کرنا نامکن ہو۔ میں پاپاسے بات کرتا ہوں۔
ملکن ہے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ " وہ
جنتی محبت جننے رسان سے کہدر ہا تھا۔ انباع اس
قدر خوشی و سرشاری کے احساس سے معمور ہوگئی
تقیں۔

" رئیلی .....عبداللہ! ایساممکن ہے ناں؟" وفور شوق سے کہتے اس نے عبداللہ کے دونوں ہاتھواہے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔عبداللہ کھل کراور آسودگی سے مسکرایا تھا۔

" شیور میری جان! وائے نائ، انشاء الله!" وہ اس کا سرتھیک رہا تھا۔ انتاع نم آئھوں سے اسے کچھ دیر دیکھتی رہی پھر اسے انتظار کا اشارہ کرتی اس وقت سجد و شکر بجا لانے کے ارادے سے وضوکرنے چلی گئی۔

(دوشيزه (۱۹)

Seeffon

اطلاع برلاريب اورعبدالغي عيساته عليز ساى بے ساختہ چونک کر انہیں تکنے لگا۔علیزے کی مسكرابث كرى موكى مى-بمى خوشى دوچىد موكى كى\_

" بيني ايرعبدالهادي صاحب كا آب دونول کو شادی کا تخد ہے ، عربے کے مکش .... علیزے کی وضاحت برعبدالعلی کاچروایک دم سے تتتمانے لگاتھا۔

" ماشاءالله!" عبدالغي بساخة سيدهيمه بیٹے۔ ان کا سرخ وسفید چرہ بکدم جمگانے لگا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے عبدالعلی کو محلے لگا کر میارک با دوی می۔

" بہت خوش بخت ہو بیٹے! اللہ نے اس معادت كامرتبه بخثاب."

" بمانى جان آپ اور دونول بمايال بمى چل رای ہیں۔ ملکہ ہم بھی جل رہے ہیں سب ا تصے۔"عبدالعلى عبدالهادى سے مطال رہا تھا۔ جب عليرے ك اعشاف يرخوش كى يدار فرط مرت وانبساط کے مراہ پر چیرے پر پھیل گئے۔ کویا وہاں کا سال وہاں بر کی کے جذبات عی انو کے ہو گئے تھے۔ تم آ تکھیں دل خوشی سے معمور تھے۔ جیرجلدی سے مٹائی فرت سے نکال كرمب كے من يشھے كرائے ليس۔

" تم نے بتایا بی تبیں کسی کوعلیز ہے.....! بلکہ ا کر کہیں کہ ہوا بھی نہیں لکنے دی تو زیادہ بہتر ہوگا۔"لاریب مسراتے ہوئے کویا ہوئیں تھیں۔ عليز ع دهر عامن وي

" اراده تو نقا، بس عبدالهادي قدر كي شادي كرنا چاہتے تھے پہلے۔الحددالديكام بھى ربنے

ادهر اتاع اور عبدالله بهي خوابش مند ہیں۔سا ہے بھائی جان انظام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کب تک ہویا تا ہے۔" جیر کی

"ارے انہیں اس خوشخری کا توبتا کیں۔" " میں کرتی ہوں کال بحوکو۔"علیزے نے ای وقت نمبر ڈاکل کریا شروع کرویے۔ ہر کوئی ممن تھا۔عبدالعلى آ بھلى سے أخد كمر ا ہوا۔ اور آیا تو قدرلہاس تبدیل کیے بیڈے کنارے کی تم صم نظرا تي-

" قدر في إدا تو قدر في جو كلة ہوئے ملتنے سے بل ماتھ کی یشت سے آسمیس رکڑ ڈالی تھیں۔ پھراس کی جانب مڑی۔عبدالعلی ہے اس کی بیر کت تحقی تبیں رہ سکی۔اس کے مقابل بیٹا ہوا وہ بغور اس کی متورم آ تکھوں کو دیکھتے ہوئے انگشت شہادت سے تم پکول کو چھو کر استفهای اعدازیس اے تکنے لگا۔

"م رور بي مين ..... بث وائے .....؟"اگر وه سوال كرتا تو وه كرم مى جاتى \_ وه يفين كرييخ كے بعدوجہدر بافت كرد ہاتھا۔

" کھ جس ایے بی، آیے نیچ ملت ہیں۔' وہ کتر ا کرائٹی۔عبدالعلی نے اس کا ہاجر زى عقام ليا-

" ميري كوكي بات يري كلي حمهين .....؟ قدر پلیز ٹیل می!" قدراس کی لاعلی یا پھر بے نیازی كمظاير يردكه على بوكرده كى\_

" ماری اور اتباع کی اسمنی شادی ہوئی۔ عبدالله بھائی کو دیکھا.....کتنی محبت کرتے ہیں ا تباع ہے، انہیں آج کل ا تباع کے علاوہ کھے نظر نہیں آتا۔ بھے نہیں سوجھتا، اک آپ ہیں..... ا چھے کیڑوں میں تعریف تو کیا کریں گے اُلٹا ڈانٹ کے وہ بھی بدلوادیے۔" وضاحت پیش ہوگئ تھی۔ دجہ کھل تی تھی۔جواتی بیکانہ تھی اس کے

(دوشيزه 150)



زیادہ بیاری لگ رہی ہو۔ بالکل عبدالعلی کے دل کی ملکہ .....، "وہ مسکرایا اور قدر بلش کر گئی تھی۔ لا ٹبی بلکیں لرز کر جھکیں۔عبدالعلی نے مختور سا سائس بھرااورفورا بھی اُٹھ کراس کے بیچھے کمرے سے لکل گیا۔

☆.....☆.....☆

امن کا دل المچل کرحلق بیں آسمیا۔ استے دنوں بعدوہ آج آئی تھی۔اور دہ دائم منحوں جیسے ای کے انظار میں تھا۔ اُس کے قدم اس کی غلیظ نظروں کی آلودگی کے باعث بی لڑکھڑانے لگے

خطاہے۔اس وقت کائی کے گیٹ کے باہر تقریباً
سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ جھٹی بھی مختاط تھی مگر وائیں
جانب سے اچا تک کہیں سے نکل کر آنے والی
گاڑی کو وہ بھی پہلے نہیں دیکھ کی۔ جو اس کے
نزدیک رکی تھی اور پہلے سے کھلے دروازے سے
اسے اندر تھیٹے تی دروازہ دھاکے سے بند ہوگیا۔
یہ سب پچھاتی تیزی ..... اتن مہارت اتن صفائی
سے ہوا تھا جسے یا قاعدہ یلانگ کے تحت کیا گیا

ہوں اس کے بھرے داس اس وقت مزید شتعل ہوکررہ گئے تھے۔ جب ذرا ساستھلنے پراس نے نزدیک کہ وہ محل شنڈا سائس کیر کے رہ گیا۔ '' قدر ۔۔۔۔! میں نے ڈا نٹائیس ہے تہیں، محض سمجھایا تھا۔ پھر بھی اگرتم ہرٹ ہوئیں تو آئی ایم سوری ۔۔۔۔'' قدر نے ایکدم سے گھبرا کر اس کے منہ پراپنا ہاتھور کھ دیا۔ ''دن اس مجھ میں میں میں میں مالعلیں''

"ایما که کر مجھے گناہ گنارند کریں عبدالعلی!" وہ خاکف ی بولی عبدالعلی مسکرادیا تھابالا خر۔ " یار جس کی غلطی ہوا سے معافی مانگتی عاہدے کناہ کی کیابات .....اچھا چھوڑ وہیں تہمیں بتائے آیا تھاایک بہت بیاری خبر....."

'' مجھے پتا ہے .....ہم عمرہ کے لیے جارہے میں ناں۔' وہ اس کی ہات کاٹ کرچیکی عبدالعلی اے دیکتارہ کمیا۔

"יש פלט זפ .....?"

" بہت ..... بہت زیادہ۔اللہ نے آپ کا ساتھ دیا مجھے۔آپ کی محبت دی۔ اور اب یہ سعادت بھی۔" اس کی آ تکسیس نم ہونے لکیس۔ عبدالعلی نے جسک کراس کی پیشانی پرلب رکھ دیے۔

" أس الله سے اور پر خوس جا ہے۔ وہ وہاں جاکے مانگ لینا۔ "اس کا انداز سر گوشیانہ تھا۔ " اور کیا مانگوں گی۔ سب پر چو تو مل میا عبدالعلی!" وہ مخمور تھی معمور تھی۔ آسودہ تھی، ممل مخمی۔

''یار بچ ..... یعن ہماری محبت کی نشانیاں ..... جو ہمارے گھر کی رونق بوھائیں کے .... یہ بھی نہیں جاہیے۔'' دہ شریر ہوا تھا۔قدر بری طرح سے جھینپ گئی۔

'' کھانے کا وقت ہوگیا ہے۔ آ جا کیں ہیں کچن میں ممانی جان کی مدد کو جارہی ہوں۔'' ''اوکے .....ویسے سنو.....تم اس سادگی ہیں



Section

خود کوسیٹ کی بجائے سیٹ پر بیٹے ہوئے مخص کی گودیش خود کو کرے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ تڑپ کرا سے بی فاصلے پر ہونا چاہی تھی۔ جیسے کسی فلیظ چیز پر فلطی سے فکرا جانے کے بعد کھن کھائے انداز میں انسان فی الفور چیچے ہٹ سکتا ہے۔ مگراس کی اس کوشش کونا کا می کا شکار بنا دیا گیا تھا۔

"آرام سے بیتی رہو۔

"کوعوزت و عافیت ہے ہو۔" امن جو کرخت
مردانہ بازوکا حصارات کردکتا محسوں کر کے بل
کی مانڈ کی تھی ۔اس سرد پھنگارتی آ داز پرمتوش کی مانڈ کی تھی ۔اس سرد پھنگارتی آ داز پرمتوش کی سراٹھا کر مخاطب کا چرہ دیکھنے گئی۔ادرا گلے لیے جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔وہ کوئی اور نہیں اور پورے وجود میں پیلی پلی سرد کی ریزہ کی بڈی میں سرد کی سر بہلے تو جرائی تھی۔وحشت تھی۔اب اس کے مرائی تھی۔وحشت تھی۔اب اس کے در پھنگ آ کی واس ہے اس جواس بھی در ہے ہے دواس بھی در ہے سے حواس بھی در کھنے رہے ہے دواس بھی در کھنے رہے ہی تھی در ہے ہے دواس بھی در کھنے رہے ہی تھی در ہے ہے دواس بھی در کھنے در ہے ہی دواس بھی در کھنے در ہے ہی دواس بھی در کھنے در ہے ہیں دواس بھی در کھنے در ہے ہیں دواس بھی در کھنے در ہے ہی دواس بھی در کھنے در ہے ہیں دواس بھی در کھنے در ہے ہیں در کھنے در ہے ہیں در کھنے در ہے در کھنے در کھنے در ہے در کھنے در ہے در کھنے در کھنے

"فبیث کمینے گھٹیاانان! کیا بگاڑاہے میں
نے تہادا؟" اس سے بل کداس کا ہاتھ دائم کے
چرے پر پڑتااسے درمیان سے بی بدردی ادر
سفا کیت سمیت دبوج لیا گیا تھا۔ اور ایسے
جارحانہ اعداز میں جھٹے سے کہا گیا کہ امن کوایک
بال کو ہاتھ کی نازک ہٹیاں چھٹی محسوس ہوئی اور
ہاز و جسے شانے سے الگ ہوتا ہوا۔ بے اختیار
اک کریناک چیخ اس کے طبق سے ایڈی تھی۔ وہ
دردی شرق سمیت ایکدم دوہری ہوتی چلی گی۔
دردی شرق سمیت ایکدم دوہری ہوتی چلی گی۔
دردی شرق سمیت ایکدم دوہری ہوتی چلی گی۔
مہیں آج یہ دن دکھلا سکتی ہے تو تہاری مزید
معمولی می گناخی تمہیں کیا رنگ دکھائے گی،
معمولی می گناخی تمہیں کیا رنگ دکھائے گی،

ائدازہ کرلوکٹرول بورسیف، مسامن! در نہ بیس گاڑی کی اندرونی لائٹیس آن کردوں گا اور یہال ہی تہارے ساتھ ای ڈرائیور کے سامنے دست درازی شروع کردوں گا۔اب خود دیکھ لوجہیں کیا کرنا جاہے۔''

اس پر جمک کروہ آگ برساتے تعلقی اور پرہم انداز ہیں جلا کر بولا تھا۔ اس طرح کہاس میں جلا کر بولا تھا۔ اس طرح کہاس میں کرفت ہیں مجلا اس کا بے بس مقید پر ندے کی اند پھڑ کوڑا تا وجود جسے سکتے کی کیفیت ہیں آگر پھڑا سا کیا۔ وہ آگھیں جونفرت و وحشت سمیع تعمیل ساکھیا۔ وہ آگھیں۔ ہرادویں جسے جس شفاف بیانیوں سے چھک پڑیں۔ ہر مزاحمت پر جسے پہرہ کی گئے۔ اک لفظ زبان سے لگالے بغیر وہ گھٹ گھٹ کر دوئے کے سوا پر نیمیں کر کئی تھی۔ ایک کھٹ گھٹ کر دوئے کے سوا پر نیمیں کر کئی تھی۔ ایک کھٹ کھٹ کر دوئے کے سوا پر نیمیں کر کئی تھی۔ ایک انداس تھا۔ اک ذات و گناہ کا بھی ، جو ایک دارو کے تھا۔ ایک انداس تھا۔ اک ذات و گناہ کا بھی ، جو وجود ہیں حشر بیا کیے ہوئے تھا۔

" مجھے چیوڑو، خدا کا واسط ہے۔ مجھے چیوڑ دو۔ میں کہیں نہیں بھا کول کی گر ..... " اس کے سانسوں کی نا کوار پش ہاتھوں کی کروحدت اور وجود کی اذبیت انگیز کری ل جل کرامن کو جیسے کی برزخ میں سلگانے گئی۔ کرامیت کا احساس انتا گہراتھا کہ وہ چیوٹ پھوٹ کرروتی اس کی منت بر مجبور ہوئی تھی۔ جنبش نہ کرنے کی وجہ وہ منحوں وہمکی تھی جوابھی تک اس کے وجود میں نیز ہے کی انی بن کر پیوست ہوئی تھی۔ اس کا بی مثلا رہاتھا۔ انی بن کر پیوست ہوئی تھی۔ اس کا بی مثلا رہاتھا۔ بس نہ چلیا تھا۔ خود اس لیحے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لیتی جوابا دائم نے بلند آ ہیک قبقہہ لگایا جان لے لیتی جوابا دائم نے بلند آ ہیک قبقہہ لگایا خواس کے اپنی جوابا دائم نے بلند آ ہیک قبقہہ لگایا۔

" پر بیز گارلوگوں کا ایک بید بردا مسئلہ ہوتا ہے قتم ہے ہم جنے سکون میں بیں بیا ای حد تک





کیا حشر ہوا۔اسے پرواہ نیس تھی۔اسے اتنا سکون ملا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ اس کے رحمٰن ورجیم رب نے اس کی التجا کور دنیس کیا تھا۔

" فرریت تو ہے تال استاد ..... چوٹ تو نہیں گئی جہیں؟ " ڈرائیور پختہ عمر کا کرخت انسان تھا۔
یقیناً دائم سے سوال کررہا تھا۔ جواب میں غلیظ اور واہیات گالیوں کا آیک ریلا دائم کے منہ سے بہہ نکلا تھا۔ اس اگر پچھ در قبل اتن کڑی آ زمائش سے نکلا تھا۔ اس اگر پچھ در قبل اتن کڑی آ زمائش سے نہ گزر پچی ہوتی تو ایس گندی زبان س کر لاز ما نہ کر نہیں تھا۔ اس کا روال روال ایک از یہ سے کہ خواہش کرتی ۔اب تو جیسے اس ازیت سے خلاصی پر شکر گزاری میں جتلا تھا۔ اور اور سری سے نجات کے لیے عرض گزار ہو چکا تھا۔ اور دوسری سے نجات کے لیے عرض گزار ہو چکا تھا۔ دور معادہ ایک بار پھر تڑ ہے گئی۔

" اتھوتم ..... اوپر آئے بیٹھو۔ " دائم اس کی پنڈلی پراپ وزن بوٹ کی ٹھوکر مارکراہے متوجہ کردہا تھا۔ اس کا چرہ نوچنے کردہا تھا۔ اس کا چرہ نوچنے آئیسیں پھوڑنے کی خواہش بہت شدت سے الذی ۔ اور اللہ کا چرک تھی۔ اور اللہ کا ۔ اور اللہ کا چرک کی کے اشکال برداشت کریائی تھی۔ اور چیپ چاپ خودکو سنجال کراٹھتی سیٹ پر کھڑکی کے ساتھ چیک کر بیٹھ کی ۔ سکڑی مٹی وحشت زدہ ہرنی جیسی لڑکی ۔

" اگر حمین گرلید جانا ہو تو کے مینے کیا کرتی ہو ..... ؟ مال کو ..... باپ کو؟" امن براسال کی اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل فون دیکھتی رہ گئی۔ ہوند جیے سل گئے تھے۔

" پریشان کیول ہوتی ہو میری جان! کچھ وفت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ پھر تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ یا اگر کہوگی تو شادی بھی کرلوں گا۔" وہ اس کا گال تھیک کر پھر کروہ بنی ہنا۔ امن کے چیرے کے تاثرات سخت کہیدہ اذیت میں۔ اس کا اعراز اب بھی مسخرانہ تھا۔ امن نے پھر جنبش کرنی چاہی تھی کہ دہ زورہے کی در ندوے کی ما نند غرایا اور نہایت بیبودہ انداز میں اس کی چاور کھینچی۔ امن کی روح بھی جیسے تھینچی تھی۔ پورے وجود میں جیسے خوف سنسنی بن کر پھیل گیا۔ دائم کے چرے کے تاثر ات سخت کبیدہ خاطر تھے۔

'' بھے لگتا ہے تہمیں اپنی عزت کی اتنی پرواہ 
نہیں ہے ڈھونگ ہے یہ پارسائی کا۔'' وہ غرار ہا 
تھا۔ امن تو بین تفخیک کے اس مظاہرے پر 
سوائے آنو بہانے کے اور پھینیں کر کی۔ اس 
نے گھومتے سر اور جلتی آ تھوں کے ساتھ اتنی 
شدت سے گڑ گڑا کررب کو پکاراتھا کہ شاید ہی بھی 
زندگی میں اس کے اندراتنی بے قراری اتنی شدت 
اتری ہو۔

ہر راہ بندی۔ وہ ایک اذبت ایسے کرب کا کبھی شکار نہ ہوئی تھی۔ جس میں اب بہتلاتھی۔ اسے رب یاد آیا تھا۔ وہ رب جے اس انداز میں اس نے بھی یاد نہیں کیا تھا۔ گاڑی جو تب سے بنا رُکے فرائے بھر ربی تھی۔ یکدم بچکولہ کھا کے ایسے لڑکھڑائی جسے کوئی بچہا ہے کھیل سے اکٹا کر محوت سے کھلونا بڑتے دیے۔ امن اس فرعون صفت انسان کی گرفت سے بھیسل کر سیٹوں کے درمیان خالی جگہ پر جاکر گری تھی۔ کہاں چوٹ آئی یا با تیوں کا

(دوشيزه (13)

Section.

خاطر تقے۔اس نے بچرے ہوئے انداز میں اس کا ہاتھ فی الفور جھنگ دیا تھا۔ دائم کے چہرے پر قبرا ٹما تھا۔جے دبانے کی اس نے ہر کز کوشش نہیں گی۔

" كيايو جهاب من نے .....؟ بكواس كروكى یا پھر تمہارے باپ کو یہ بتاؤں کہ میں تمہیں اپنی غرض بوری کرنے کوایے ساتھ لے جارہا ہوں۔ وُسُونِدُ سكتے ہوتو وُسوئٹر لوے' وہ محول میں قبر سے بمرتاحلق كے بل چینا۔امن كارنگ يكا يك بالكل

بيلا يزتا چلا كيا تفا\_

" مما .....کو ..... "شدتوں سے پھوٹ پھوٹ كرروني وه بي بي لاجاري كي انتاؤل يرتمي-اس نے غیرمحسوں انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول كرخودكويني كرانے كا بھى تهدكيا تھا۔ مكر دروازه لاِکٹر تھا۔اس نے جانا تھا وہ ہر لحاظ ہے ہے بس محى دائم نے بہت جزى سے ایک سی ٹائپ کیا تھا اور سینڈ کر دیا۔ اِس خوف سے مجمد ہوتی اے ڈویتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کتنے بل بنا آ جث کے بیتے تھے۔ وہ خالی ذہن خوف سے بحرا دل لیے سکتہ زدہ بیٹی رہی تھی۔جبی گاڑی کے رکنے کی بھی خرجیں ہو گئی۔

" چلو از و آگی ہے جاری منول۔" دائم دروازہ کھولے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے تصفحك كراسے ديكھا اسے وہ موت كا فرشہمحسوں ہوا تھا۔ آ تھوں تلے جبی اند جرے جمانے لگے تھے۔وہ حواس بحال نہیں رکھ تکی۔ دائم اسے بازو ے پکر کرانے ساتھ محسینا ہوا اس نوھیر شدہ آبادي مين لايا تفاريه غيرآ باداورسنسان علاقه تفار نوتقير شده ايار لممنث اسيخ ادهور ب خدوخال سمیت بہت عجب محسول ہوتے تھے۔ بہت دور جهاگ اژا تا سمندر بھی پس منظر میں دکھائی ویتا تفا\_امن كاول محميرتم كى وحشت مينخ لكا\_وائم

اسے کی جانور کی طرح ہی تھیسٹ کراس برانے ہد یں لے کرآیا تھا۔جواس علاقے کی طرح بى سنسان اوروميان تقا\_

" کیا خدمت کرین تبهاری .....؟ آخر کو میلی بارمہمان تی ہومیری۔"اے قدیم سے کاؤی پردهلیل کروه این پیچیے دروازه بند کرتا خود لائٹس آن كرر بانفا\_امن كاول دهر كنا بحى بمولن لكا\_ اے وہ کی شیطان ہے مہیں لگ رہاتھا۔

" مجھے جانے دو۔اللہ کا داسطہ مجھے دالیں جانے دو۔ دیکھواگرتم مجھ سے شادی بھی کرنا جاہتے ہوتو میں کرلوں گی۔ میں تہیں ضانت کے طور پر ای تحریر دے دی ہوں کہ ..... "اس کی بات مل تبين موكل \_ دائم كا زنائے دار ميررور وارآ واز كيساتهاس كنرم كداز كال كي كمال ادمير كركه كما تفا-اس بيد جناتي تعير كها كركسي طور بھی سنبطے بغیر تیورا کرنیج پختہ فرش پر جت جا كرى تعي-اس كاوماغ كى كمح بالكل ماؤف بوا تھا۔اورآ تکھیں پھٹی رہ کئیں۔ بے بسی کے واضح مظہر آنسوانتہائی لاجاری کے عالم میں پھیل کر وائيں بائيس كرنے كھے

" تم خودكوكيا جھتى مو؟ بہت عرات دار.....؟ بهت بارسا .....؟" محفظ زمين يرفيك كروه اس ير جفكت موت يعنكار يحنكاركرسوال كرربا تعا-امن اس قدرشاک میں تھی کہ زبان کوحر کت بیک نہیں دبے سکی۔ بیکیا تھا ہی کیوں تھا۔اس نے بھی بھی اس محض کو بلٹ کراس کی بدتمیزی بدکلای کے جواب میں بھی کوئی سخت جملہ تک نہیں کہا تھا۔ اے قطعی سمجھ نہیں آسکی۔اس کے باوجودوہ ایوں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے کیوں پڑا تھا۔ کیوں اس ے ای نفرت کرنے لگا تھا۔

" آج ميل حميس بناؤل كاكه عزت وار





صرف تم تبین میں عرت دار صرف تبهاری مال بى بيس مى ـ يامرف تباراباب يى بيس تفا-" اس نے طیش میں بھرتے ہوئے اب کی بار اس كي جاور ميني لي كي \_امن جتنا بحي تزيي مربرواه کے تھی۔اس کے بعد اس کا دویشاس کے وجود ہے الگ ہوا۔ وہ کی بھوکے گدھ کی ماننداس يرثوث يرت كوتفا - جب ايك بار پرمدومين ك تحت زورزورے دروازہ دھڑ دھڑ ایا جانے لگا۔ وائم جننا بدمرہ ہواامن کے حلق سے اللہ تی چیخوں یں اس سے بوھ کرشدت پیدا ہوئی تھی۔ دائم نے اس کے بالوں کی چوٹی نفرت سے سینج کر پھر چھوڑی تھی۔ اور اسے کینہ تو زنظروں سے ویکتا ملت كريابركيا-امن تفرخركا بني الحدكراتي جاور أنفا كراوڙھ رہى تھى۔ جب وہ عورت دائم كے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔امن کی آ محمول میں خوف اور وحشت کا ڈیرا تھا۔ وہ سکتہ زوہ اپنی جگہ بر کوری آئے والی کے چرے برایے کے رحم كاكونى جذبه وحودائف كي سعى كرف كلي-اس عورت کا فکر اس عمر میں بھی غضب ڈھا تا تھا۔ وجود جيسے آساني بيل كوندى مانند تھا۔جوبينائي چھین کینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ نیٹ کے سلیولیس بلاؤز اور قابل اعتراض حد تک گیرے کلے کے بلاؤز میں ملیوں تھی۔اس کی ساڑھی کا فيمتى كيثراا تنامهين تفاكهاس كاوجود يربهونا نهبونا ایک برابر حثیت رکھتا تھا۔ وہ ایسے چکتی ہوئی اس کے پاس آئی جیے پائی پر تیرری موراس کی

''بہت خوب! بہت ہی خوب! ہارون اسرار کی اکلوتی بٹی کواپیا ہی حسین اور قاتل ہونا چاہیے تھا۔'' وہ اے داد ہے نواز رہی تھی۔گرایے کہ جیےامن کوکند چھری ہے ذرج کر رہی ہو۔ ''تم کیا جاہے ہودائم .....!'' وہ ناز ہے لہرا

"تم كيا حاسب الله المسد!" وه ناز سالرا كردائم كى جانب اللى - جودانت بيني كمرًا تعا-صبط كرك مرحل ط كرتا موا-

" مام! تم جاؤیہاں سے ..... یا پھر میں تہارے سامنے ہی اس کے حوالے سے اپنی تفریت کروں اور اسے ..... " نفرت کروں اور اسے ..... " نفرت کروں اور اسے ..... " دائم .....!" وہ جتنا جذباتی ہوکر کہہ رہا تھا۔وہ ای قدر پُرسکون انداز میں توک گئے۔ تھا۔وہ ای قدر پُرسکون انداز میں توک گئے۔ " ناد

" تم اس كے ساتھ برسلوك بي آزاد بوك\_ كر تكان شرط ب\_ تم تكان كرو كے پہلے اس كے ساتھ۔"

'' واٹ .....؟ مام آپ ہوش میں ہیں؟'' دہ حیرت کی زیادتی ہے چینا تھا۔ عورت ای خل ہے رسان ہے مسکرائی۔

'' ایک محند مبر کرلو۔ نکاح خواں آتا ہوگا۔ میں نکاح کرانے کے بعد چلی جاؤں گی۔'' ''مگر مام .....!'''

'' مائی من! بحث نہیں، جو میں کردہی ہوں۔ بیزیادہ بہتر ہے تکاح کے بغیر خطرہ ہمارے لیے ہوگا تکاح کی صورت میں ہم سیو ہوں گے۔ سمجھ؟ پھر ہارون اسرار کو بھی پتا گے۔۔۔۔۔ میں اے الی شکست دینا چاہتی ہوں کہ وہ عمر بحر تر پتارہ اور نجات حاصل نہ ہو۔' وہ دونوں گویا امن کے وجود کو یکسر فراموش کیے گفتگو میں شریک تھے۔ جو ہرلحہ بے جان ہوتی جارہی تھی۔

(لفظ لفظ ميكت إس خويصورت ناول كي الكي قسط ما وايريل بيس ملاحظه فرماسية)



نظریں بہت عجیب تعیں۔ کویا وہ ایک لڑ کی کو

نہیں .... منڈی میں کنے کو آئی گائے بھینس کو

جا کچے رہی ہو۔ امن کا ول خوف کی شداوں سے

بند ہونے لگا۔سائس لینے میں ایسی دشواری محسوس

مولی کو یا فضاہے کی نے آگیجن نجوڑ کی ہو۔

انسانه نبلهنازشراد

# الله المالية المالية

" كيونكه مين تم مع محبت كرتا مول - مال زينو! آج ميل بياعتراف كيه بغير فيس ره سكنا كه ميل ني تمهيل بي اثبنا جاما به الكين مي مكمل طور پر زهر يلا موچكا مول اور دُسنا ميرى فطرت بن محى به ليكن مين تم سے انقام نبيل ليسكنا \_ مين نبيل جا بتنازينو كه .....

اور اب وہ کیما ٹوٹا پھوٹا پٹیوں بیس جکڑا

یہوٹ پڑا تھا اُس کا سرخ وسفیہ چیرہ کس قدر زرد

ہور ہا تھا۔ وہ ساحر آ تکھیں بند تھیں وہ انگارے

برساتے ہونٹ ساکت تھے، اس کے تنے ہوئے

کرخت چیرے پر جیب نرماہٹ اُتر آئی تی۔

وہ زہر یلا انسان کس قدر بے ضرز کتنا جیب
لگ رہا تھا، کسی نتھے سے بیچے کی مانند وہ چوخود کو
شیطان کا دوسراروپ کہتا ہے۔

شیطان کا دوسراروپ کہتا ہے۔

اییا چره تو فرشتون کا موتا ہے اس کا کمرور زرد چره آج بھی دل میں تھیا جار ہاتھا، جب تک وہ آپریش تھیٹر میں رہا جھ پر جائٹی کا عالم رہا۔ میری روح پھڑ پھڑاتی رہی۔

" بوا! أَ مَ يَحْ تَبِينَ ہوگا اُس كو زندگى كى طرف لوثا ہوگا۔ ميرى خاطر ميرے ليے، جيون مجر وہ نفرتوں كى آگ ميں جانا رہا اور اب جبكہ محبت اس كے در برسوالى بنى كھڑى ہے تو ميں اسے مرنے تبین دوں كى ، اس خدائے ذوالجلال سے اپنى جان كے بدلے اس كى بھيك ما تك لوں اپنى جان كے بدلے اس كى بھيك ما تك لوں

گی۔'' بین بے ساختہ چیخ جارہی تھی، بواجیرت سے میری تڑپ دیکھ رہی تھیں ایک مشفق ی خاتون میری آ ہوزاری سے متاثر ہو کے بولیں۔ '' مریض سے تمہارا کیا رشتہ ہے بیٹی۔ وہ تہاراکون ہے؟''

"اس سے میرے دل کا ناتا ہے، روح کا بندھن ہے۔ وہ میراسب کچھہے۔اس کا نئات کا ساراحسن اس کے دم سے ہے۔ "وہ عجیب نظروں سے بچھے دیکھتی رہ گئیں۔ میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھی۔ میرے اندر دھاکے ہورہے تھے۔ میرے اندر دھاکے ہورہے تھے۔ میرے برخچے اُڑ رہے تھے۔ اس کی حالت مارکھی اور میرا دل ، میری روح تکڑے کا تراپی کی حالت ہورہی تھی۔ اس کی حالت ہورہی تھی۔

اس نے کہاتھا۔ '' میں بہت ذلیل، بہت گھٹیا شخص ہوں۔ زینو! میری رگوں میں زہر دوڑ رہا ہے۔ بیرزہر جانے کتنوں کو نیلا کرچکا ہے۔ جھے نفرت کرو۔ جھے پر پھر برساؤ۔''

(دوشیزه 156)

ں جران ہورہی تھی اس بل بل شعلہ شبغ مخص کو د کھیے کے بھی اس قدر ایٹائیت بھی ممل اجنبیت ہیرے سے بھی بخت تو پھولوں سے بھی نازك جذبات واحساسات كاحال

سفیان علی!کل دات ہی سے اس کی طبیعت بے حد خراب می۔ وہ تیز بخار میں جل رہا تھا اور کس قدر نینس تھا وہ اور بے چینی سے سنبل کے محے برس اورا

طائے ہو گے؟" میں نے دریافت کیا

" ۋا كۆكۈن كردوں\_" '' نہیں نہیں پلیز چلی جاؤیہاں سے۔'' وہ مے صدیر اری سے بولا۔

'' هِي كَيْسِ جِالَى وه جِواتَىٰ اذبيت بيس تقاركيا تنها چوژ دین اے؟ وہ جومیری ذات کا بچٹر اہوا حصرتفار

میں تم ہے کیسے نفرت کر مکتی ہوں ابوسفیان! میرا دل تو ازل سے تمہارے کے وحراک رہا ہے۔ میری تو ہر آئی جاتی سائس تہارے نام کا وظیفہ کردہی ہے۔ میں تہاری راہوں میں چول بھیرنے کو اس ونیا میں آئی مول-سفيان!ميرعدوست .....

ماراسارا بھین باشاالکل کےلان میں کھیلتے كزرا\_جب وه يندره سال كابحه تفاركتني محبت كرتا تفاجرايك ساوراس كاول كس قدرخوبصورت تفا۔ وہ تو کسی پرتدے کو بھی تکلیف میں ندد کھے سکتا تھا۔ وہ تو ہاتھ آئی تتلیوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ ان کو تكليف ندبهووه توتجمي بجول بمي نهاتو ژتا كه شاخ ے جدا ہو کرمرجما جاتیں گے۔

یورے بیں سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ آیک بھر بدلے ہوئے انسان کے روپ

نفساتی مریض کے روپ میں .....



'' بچے بہت اچھا سردیانا آتا ہے۔ پی تمہارا ساری کروساف کردول کہ اس کے ول کا آئینہ جمعًا مع سردبائی ہوں۔ درد یوں چنلی بچاتے میں غائب

> " حيث آؤث فرام جير، تين جاب جم تماری ..... مدردیان ، مرنے دو مجھے۔ ' وہ زور

> میں جلدی ہے کرے سے لکل آئی کہ بیاس كاحكم تفااور بين نبين جامتي تحى كهميرى ذات اس کی اڈیت میں اضافے کا باعث ہو، میں کھڑ کی میں کھڑی گئا ، میری نگا و گلابوں کے شختے برتھی اور میں سفیان کے بارے میں عی سوے جلی جارہی

> من جارہا ہوں۔" اس کی آواز میں طوفا نوں کی سی تندی تھی۔

" كيونكه بين تم سے محبت كرتا مول- مال زینوا آین می بیاعتراف کے بغیر میں روسکا کہ میں نے مہیں بے انتہا جا ہاہے، لیکن میں ممل طور يرز بريلا موچكا مول اور دُسنا ميري فطرت بن كي بيلن شرائم سانقام بيس ليسكا مين بيس چاہتا زینو کہ میرے اندر کی آگے جہیں بھی جسم كردے اورال كيول كى بات الگ ہے تم تو ميرى جابت ہو۔"

وہ جانے کیے کیے اعتراف کررہا تھا۔ میں خاموش کھڑی ستی رہی۔ پھرایک دم سے بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔اس کی لہولہوا کلفیں میرے چرے پر کوئش \_ أف يد زخم زخم نگايل مرى روح مين ترازو موكيس- جي حايا وه سلك چيره اسين ول من جميالول عبيب بات س محصاس سے ذرا نفرت محسوس نہ ہوئی۔ وہ جو اتی معصوم الوكيوں كے ول سے تھيل چكا تھا،ليكن وہ تو وہنى مریض تھا، میرائی چاہائے آ کیل سے ماضی کی

ائن محویت سے چونک کے میں باہر کی طرف لیکی۔ اس کی طبیعت بے حد خراب می اور وہنی حالت بے حدد کر کول تھی۔ اوپر سے طوفان آنے كوب، وه كيم ذرائيونك كرے كا الى حالت

لیکن وہ گاڑی اشارٹ کرچکا تھا۔ میرے ول نے کتنی ہی بیٹس مس کردیں۔ساکت ہو کیا كه يس جي كر جي كل بارث الك بوكيا ب-

اس كى ريدگارى دور موتى جلى كى \_ايك نقط بن كى بحربيدنظ بحى آئمول سے اوجل ہوكيا۔ میرادل کمری تاریکی ش کرتا جار ہاتھااورروح پر كېرى جمارى تقى فون كى بىل پر ميرا دل الميل کے حلق میں آ حمیا اور بھروہی ہوا جس کا احساس میری چھٹی حس چیج چیج کے والا ربی تھی۔ ہاسپال ے فون تھا۔ سفیان علی کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے حالت نازك ب

ياشا الكل تؤخود بارث يعدف ييل - البيل ایک ملیلی کے ایکیڈن کا کہد کے میں بوا کے ساتھ یہاں بھا گی آئی تھی۔ بوا معلومات کینے کے لیے ڈاکٹر کی تلاش میں چکی کئیں اور میں تھا مقى اى وحشتول كاظهاريس آزاد

اس کے ساکت جم میں خفیف ی جنبن موئی۔اس کے پوٹے ہولے سے ارزے، یں مرے تی اتھی۔ میں نے اُس کا ڈرپ سے آزاد باتهدابين دونول باتعول من تقام ليااورب خودي

میں خمہیں نفرت کے اس تاریک جنگل میں نہیں بھٹکنے دوں گا۔ میں کروں گی تہاری راہوں میں اُ جالا۔ میں بنوں کی مشعل ،تمہاری ذات کے



نے والی تو ہم م جیسی ہوتی ہیں۔ ان ڈال ڈال اُڑنے والی تلیوں میں مامتا کہاں۔'' '' اوروه بلال ميال بحي بيرون ملك جاهيميه، غضب خدا كاايخ بيحسنجالنامشكل اوبربيانك اورمصيبت-" تاني امال بهت بيزار هيل-"اے لواس کی بیوفائی کے بعد جک ہنائی ے بیخے کو پیچارہ اور کیا کرتا۔ جانے میرا بیرکس حال ہوگا۔'' دادی کواپنا بچہ یاد آ حمیا، جس حال نے بیشہ آئیں سولی پرافکائے رکھا تھا۔ ° د دلیل مختیا، بد کردار، اور اوباش عورت! ' ' تائی امال کی آواز میس کس قدر نفرت و حقارت

میرب اندر قطره قطره زهر انجیک موتا ریا عل نے فی وی آف کردیا۔ اور غصے سے کھوا مرے سے تکل آیا ان لوگوں کو ماما کو ڈسلس كرتے كے علاوہ اوركونى كام بى جيس اب ان كى جان بخشی کر بھی دیں۔ کیا خبر ماماس قدر مجبور موں۔ ماما سے ملے بغیران کے بارے میں کیے رائے قائم کرسکتا ہوں،لین میں ان سے کیسے آل سكتا ہوں۔ مجھے ان كے كمر كا الدريس بعي تہيں معلوم چینل پرشاید مجھے کوئی تھینے بھی نہ دے۔ ماما كتني خويصورت بين بلوري أتكسيس خويصورت سنہری بال اور چمرہ کی تازہ گلاب کی طرح گلائي-

ہونہہ!ان عورتوں کی تو عادت ہی یہ ہوتی ہے غیر موجود لوگول کے بارے میں تضول باتیں كرنا\_ ميل ماما سے ملول كا جب بھى موقع ملا اور ان سے کبوں گا۔

" ماما پليز ۋيتر ماما! مجھے اپنے پاس عي ركھ لیں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب تاتی امان اور وادی جان آپ کے بارے میں بری بری یا تیں

سب اندهیرے دور کردوں گی۔ پس تنہارا سا زہر چی اوں گی۔ ہاں میں یہ تجربہ کر کے رموں کی خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چل

سفيان! بين خود كومثا ڈالوں گی تنہاری خاطر، آ تھے سکھولوسفیان آنے والاکل بہت روش ہے، زندگی اپنی تمام تر خوبصور تیول کے ساتھ تہاری متظرے۔ "میں نے اس کا ہاتھائی آ تھوں سے لگالیا۔ اور میری آ جھول سے چھٹے پھوٹ کے · しろうろうとり بارشون میں بھیکنا سے اجھانہیں لگیا مراء برسے کے لیے ہے تاب بادل تم لوث جاؤ كهيس جانتي بول

منح تمياري منزل کوئی اور پیای دھرتی ہوگی تانی اماں اور دا دی جان ہمیشہ کی طرح خنسا کے بخے اُدھیڑنے میں مشغول محیں۔

تم رات کی رات بہال برسو کے

" بملا يهال كيا كى تحى اسے بلال باتھ باند صفام كاطرح ناز برداريال كرنا\_ دولت، عزت کیا نہ تھا اس کے یاس۔' تاکی امال کی گلح آ واز میرے کا نوں میں سوراخ کرنے گی۔

یہ بازاری عورتیں کی ایک کی ہو کے رہ بھی تو جہیں سکتیں جب تک سو پھاس سے ناز نہ الفواليل - " دادي جان نے جي زبراً گلا۔ " كال ب يج بحى اس كے ياؤں كى زيرنه

بنا۔ " تالی امال اسے اس فیورٹ ٹا یک پر کھنٹوں يول عق عيس-

" اے بی بی! بچوں کی خاطر جان قربان



READING Steellon

كرني بين اوراب جبكه بإياجي يهال جيس توجيح اس محریس رو کے کیا کرنا ہے۔ اور ماما بھلا ميرى بات نال سكيس كى \_ وه توخود مجھے اسے ساتھ لے جانا جا ات ہوں گی۔ یایا نے روک ویا ہوگا۔ یایا نے منع کردیا ہوگا لیکن اب تو میں بوا ہوچکا موں میں خود فیصلہ سناؤں گا۔ائے متعلق کرآپ لوگوں نے بہت و سے مجھے ماما سے دور رکھ لیا۔ اب میں ماما کے پاس جلاجاؤی گا بمیشہ کے لیے، ماما جھے یاد کرکے کتاروتی ہوں گی۔

أس روز مارے اسكول عن درامة تا \_ جحے مجنوں کارول ملاتھا۔لیکن سب سے زیادہ خوثی کی یہ بات تھی کہ آج کے فنکشن میں مہمان خصوصی كے طور يرخنيا آ ربي تعين ميري ماما آج ميں البين قریب سے دیکھوں گا۔اُن سے ملوں گا وہ مجھ سے ال كركتني خوش مول كى \_كيا خروه مجھے پيجا نيس بھی یا خیں، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں ایخ اسكول كا مير بوائے موں اور سب سے زيادہ ثرافيال جيتن والابد بريلينك استوذنث سفيان على ان كا ينابينان كاصفى بي توكتنا فخر موكا انبيل-" سب سے اللی رو میں وہ میڈم ظاہرہ کے ساتھ والی نشست پر بیٹی تھیں۔ کولڈن آئی شیڈ سے بھی ان کی آ محصیں ان کے سنہری بال سمیث كے جوڑے كى شكل ميں ان كے وقارے المى ہوئی گردن پر ہے تھے، ان کا چمرہ لائٹ میک اب میں کتنا بیارا لگ رہاتھا۔ کطے ہوئے پھول کی ما نندوه کس قدر باوقار ، کتنی بیاری لگ ربی تھیں وہ آتے ہی ساری محفل پر چھا گئی تھیں۔ بیری تو نگاہ ان کے چرے ہے ہے ، ای تیں ربی تھی ، لکتا تھا يدكونى خوبصورت خواب ب، آكم جيكى تو نظاره

بدل جائےگا۔ فجصے فرسٹ پرائز ملا تھا۔ تالیوں کی کونج میں

ما یا کے باتھ سے برائز وصول کیا۔ ماماسکراری تحیں فلیش لائش کے جماکے ہورے تھے، میرا ول يلمل ربا تفار مجهد كلنا تفايس وي آ تهوساله صلی بن گیا ہوں ، رور و کے ماما سے کہتا ہوا۔ "الماجيم كاية ساتع الرجائين، ش يهال جيس ربول كا- عيس ماما سے ليث حميا تعااور بإيان جي تحييث كران ع جداكيا تفا-

وہ اپنی نشست پر بیٹھ کئیں ، بیج ان سے آٹو کراف کے رہے تھے، عمل لیک کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے محکراتے ہوئے

" آپ کی آ ٹوگراف بک؟" انہوں نے زی سے پوچھا۔

" مرا نام سفیان علی ہے۔" مجھے لگا اُن کا مسكراتا جروايك لحظ كوساكت بوكيا\_ "كيا جھے وكھ كاس نام سے آپ كو كھ مى يادىس آيا؟"

"كيامطلب؟"

" ماما مجھے بیجائیں میں سفیان موں آپ کا بينا.....آپ کامني ماما پليز-" مح دنوں کا ایک ایک دکھ میری آ تھوں میں

قلم کی طرح <u>حل</u>ے لگا۔

" شف أب استويد! نان سيس من مسهي مہیں جانتی ہے کون ہواور پیسب کیا خرا فات سُنا رہے ہو۔" وہ وقیمی آ واز میں گرجیس ان کی آ واز بیلی کی طرح میرے ول پر کری۔

تب میں بہت ناہمی ، مروفریب سے ناآشا تفايية مجح بعدين معلوم بواكه خنسانے خودكوغير شادی شدہ ظاہر کیا تھا اور ظاہرہے کہاتے بوے لربے کی ماں ہونے کا اعتراف کرنے سے ان کی ر پیوٹیشن خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ ان کی ویلیو

READING

واوَنِهِ موجات \_ society.com وروق المجالية المحالية الماكار والمجالية الماكار والمجالية الماكار والماكار والما

افضل میراباز دفقام کردبال سے مثالے گیا۔ ''تم نے خنسا کو کیا کہہ دیا۔ بہت غصے میں لگ رہی تھیں ۔'' وہ یوچھر ہاتھا۔

'' کچھ جہیں میری طبیعت خراب ہور ہی ہے میں گھر جار ہا ہوں۔'' میں نے اسے ٹال دیا۔ '' آج میرے بیٹے نے کتنے انعام جیتے ہیں؟'' دادی امال میری پیشانی چوم کے دریافت

ہیں؟'' دادی امال میری پیشائی چوم کے دریافت کررہی تھیں۔

''کوئی بھی نیک ، آج میں ہار گیا ہوں دادی اماں! الی فکست مجھے زندگی میں مجھی نہیں ہوئی۔'' اور دادی اماں جیرانی سے مجھے گئی رہ گئیں۔

تاكى امال مرغيول كى د كيم بهال بيس مشغول

"' بیسرمگی مرغا پیانہیں اتنا گرا گرا کیوں رہتا ہے۔ خیان آج اسے ٹیکہ تو لکوالیٹا ڈاکٹر ہے۔'' ''جی بہتر۔''

'' تا لَى امال آپ سے ایک بات پوچھوں؟'' ''کہو، کیا پوچھتا ہے؟''

'' تائی امان پلیز تجھے خنسا کے بارے میں بتا ئیں سب پچھ۔'' (چاہتے ہوئے بھی ماما منہ سے نہ لکلا۔

بیں ان کے قربیب ہی بیٹھ گیا زمین پر۔ اپنے اُجلے کپڑوں کی پروا کیے بغیران کے چھوٹے سے پولٹری فارم کی بد ہوسے بے خبر ہوکر ویسے تو اس پورٹن کی طرف آتا ہی نہ تھیا۔

'' خنسا بلال کی کلاس فیلونقی، جانے کیا چکر چلایا کہ بلال اُس کا دیوانہ ہوگیا۔ زہر کھانے کی دھمکی دے کراس سے شادی کروائی اور پھرساری دنیاہے بے خبر ہوگیا۔ بس ہروفت راج ہنس ہے

دولوں جہیں کرتے رہے ، بلال نے پڑھائی کو بھی خیر باد کہددیا۔ جب تم پانچ سال کے تھے، تو خسا کی دوئی ٹی دی جی خیر ادکہددیا۔ جب تم پانچ سال کے تھے، تو خسا کی دوئی ٹی دی جی چیوٹے موٹے رول کرنے دائی ڈوئی ہے ہوگئی بس دیس سے اس کا دماغ پھر گیا۔ یوں بھی الی عورتیں گھر کی ہوکر کب رہ تک تی جیکہ بلال تحق سے مخالفت کرتا روز روز دوز اور کو اور مطالبہ کردیا۔ بلال بھی آخر کہاں تک برداشت مطالبہ کردیا۔ بلال بھی آخر کہاں تک برداشت کرتا۔ اس نے بھی خصے بیس طلاق دے دی اور دور دو بین الی بھی الی کرتا۔ اس نے بھی خصے بیس طلاق دے دی اور کرتا۔ اس نے بھی نظرانداز کردیا۔ اس نے بھی نظرانداز کردیا۔

اگروہ چاہتی تو بلال اس کے حق میں تم سے
دشتبردار ہوسکتا تھا۔ وہ عورت کہاں، عورت کے
نام پر دھبہ تھی۔ باعث بدنائی تائی امال گھنٹوں
ایخ پہند بدہ موضوع پر بول سکتی تھیں، لیکن مجھ
سے مزید برداشت نہ ہوسکا۔ میں چلا آیا۔
دار مرکبال جل میں مرکبات فیا

'' ارکے کہاں چل دیے ،سرئی سرغ کوتو ٹیکہ لکوالا ؤ'' تائی امال پکاریں۔ '' تائی امال پھر ہی۔''

''اے دیکھوڈ را دو گھٹے یا تیں بگھارتا رہااور کام کا وقت آیا تو .....ارے ہے کس ماں کا بیٹا جو بھی نہ کرے کم ہے۔''

کرے تک ان کی آ داز میرا تعاقب کرتی رہی۔ میری آ تھوں ش گرم ریت چھوری تھی، میرے دل کا کائج ترخ رہا تھا۔ میرا دماغ چخ رہا تھا۔ کیا تھا جو ش خنسا کے وجود سے بے خبر رہتا۔ تائی اماں کم عمری میں ہی میرے اندرا پنی زہر ملی گفتگوا نجیک نہ کرتیں یا پھر یا پاہی مجھے یوں تنہا نہ چھوڑ جاتے یا آج خنسا ہی نہ دکھائی دیتی۔

ووشيزه (ما)

Section

" مجھے زینو کہتے ہیں۔"

" بہت خوبصورت نام سے بالکل آپ کی طرح۔"اوروہ سکراتی ہوئی چلی گئے۔

پھر آتے جاتے جہت سے ایک آدھ ڈائیلاگ ہوجا تا۔ اس کی ممی کہیں جاب کرتی تھیں۔ان دنوں کرمی کی چھٹیاں تھیں اور دہ سارا دن بوڑھی ملازمہ کے ساتھ گھر پر تنہا ہوتی ، ای تنہائی سے گھبرا کے وہ میری طرف بڑھی تھی۔ وہ گھنٹوں جہت کی مشتر کہ دیوار سے تکی رہتی۔ ہماری دوتی محبت تک جا پہنچی۔

''زینو! میں تہارے بغیر زندہ نیں رہ سکتا۔'' ''میں بھی تو .....'' وہ شر ماجاتی۔ '' آئی لو یو .....'' میں مخوری آ داز بناکے

کہتا۔ ''آئی لوبوا ٹوسفیان۔'' ''آئی لوبوا ٹوسفیان۔''

" لیکن اگرتمهارے والدین نه مانے تو سنا ہے تمہارے بہال آؤٹ آف قیمل شاویاں نہیں ہوتیں۔"

'' میں تہاری خاطر سارے زمانے سے عمرالوں گی۔''

''تم بدل تونه جاؤگی زینو!'' ''تمهارا نام دل پر تکھا ہے سفیان! مجمی دل بھی بدلتے ہیں۔''

''اگرتم بجھے نہلیں تو تمہاری قتم خود کوشوٹ کرلوں گا۔'' وہ تڑپ کے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتی۔

'''یوں نہ کہوسفیان! ہم کورٹ میرج کرلیں گےصرف چندسال ہی کی توبات ہے۔'' وہ 18 سالہ بڑھ چڑھ کے اسکیسیں ہنار ہی تھی۔ مجھے بھی زیادہ پُر جوش تھی وہ۔ اورا سرور میں انتقام لوں گا اُن سبز آ کھوں ہے،
سہری بالوں ہے اُس گلائی چہرے ہے، ہاں بیل
منہری بالوں ہے اُس گلائی چہرے ہے، ہاں بیل
طوفان کی کہ میری زندگی کا مقصد ہی انتقام
ہے۔'' اور مجھے یوں لگا میری رگول بیں لہو کے
بجائے نیلا زہرووڑ رہاتھا۔اورنفرت کی چنگاریاں
اس زہر کے سنگ سنگ میرے جسم کی ایک ایک
رگ بیل تھیل گئی ہیں۔

رگ میں پھیل گئی ہیں۔ رگ میں پھیل گئی ہیں۔ انسانیت کی موت ہوگئی ہے اور میں نے کمل شیطان کا روپ دھارلیا ہے، میراضمیر آ تکھیں موند کے کمی گڑھے میں جاسویا ہے۔

☆.....☆

وہ ہمارے نے کرایہ دار تھے۔ میراا کنامکس کاشیٹ تھااور میں لان میں بیٹھا ہوئ تحویت سے اسٹڈی کردہا تھا کہ تواتر سے بختی کال بیل نے سخت ڈسٹرب کیا میں جسنجلا تا ہوا اٹھا گیٹ کھولا۔ وہ سر پوش سے ڈھی پلیٹ پکڑے کھڑی تھی میری نگاہ اس پر گڑگئی۔ اس کی سبز آ تھیں، شانوں پر بچھرے سنہری بال کھلے ہوئے گلاب کی طرح خوبصورت چرہ، میرے دماغ میں سیاہ آ تدھیاں خوبصورت چرہ، میرے دماغ میں سیاہ آ تدھیاں جوبائیس، میراجی جاہا ہے ہیں کھڑے کھڑے ہے۔ ہوجائے۔

" برای نے بھوایا ہے۔" اس نے پلیث میری طرف بڑھائی۔اس کی آ وازے میں اپنے حواسوں میں لوث آ یا اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ چھیاک سے اندر تھس گی۔اور اس کے واپس آ نے تک میں ساری اسکیم مرتب کر چکا تھا۔
" کیا میں آپ کا نام دریافت کرسکتا ہوں؟" میں نے بوی خوبصورت مسکراہث چیرے پر سجا کے گہری گہری آ تھوں سے دیکھنے

(دونين ١٥٠٠)





# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





''سفیان بیٹے! مُمَّ کسی ہے مت کہنا۔'' ''نہیں آنٹی! آپ کی عزت میری عزت ہے، میں تو بھول جاؤں گا کہ بھی جھے ایسا کوئی کارڈ ملابھی تھا۔''

"جیتے رہو بیٹا! کتنے اچھے ہوتم۔"
"اچھاآنی! اب اجازت میں چلتا ہوں۔"
میں سرور وشاداں گھر چلاآیا اور اپنے کمرے
میں بیٹھ کرآنے والے طوفان کا انظار کرنے لگا۔
پانچ بجے زینو کے گھرسے آتی کی گرج چک اور
وهموکوں کی آواز آنے گئیں۔ میں جالی ہے لگا۔
اندر کاسین دیکھ رہاتھا۔

وہ اس کے بیر ایکی سے تیرے پیکراؤت این کو نے جھے دنیا کو منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا۔' وہ اس کے سنہری بال نوج رہی تھیں۔ اس کے گلائی چیرے پرطمانچ رسید کردہی تھیں۔ زینو ک سنرا تکھیں آنسو بہارہی تھیں اور میرے دل میں کیسی سکون کی لہریں اُنٹر تی جارہی تھیں، کیسا شانت ہور ہاتھا میں، بہت عرصے بعد میراول زور زورے تعقیم لگانے کو چاہ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آکریں دیر تک ہنتارہا۔

پھر پتائیس کیا ہوا۔ میرے دماغ میں تو کیلی سلافیس پیوست ہونے لکیس۔ نا قابل برداشت اذیت میری نس نس کاشنے کی ، اور میں بے دم سا ہو کے کر گیا۔

ہو کے ترکیا۔ اتنی اچھی نیند آرہی تھی کہ کھٹر پٹر کی آواز ہے آگھ کھل کی وہ الماری میں سر کھسیوے جانے کیا تلاش کررہی تھی۔

" اے کون ہوتم اور سورے سورے ہول علاشیاں کیوں لیتی مجررہی ہو۔" میں تے بیزاری سے کیا۔

" میں چورٹیس ہول جی! الماری سے لی لی

" زينو! ميراببت دل چاہتا ہے تم جھے كار ڈ و "

'' لیکن ہم ہرروزاتی یا تیں تو کرتے ہیں پھر بھلاکارڈ۔''

دو تم میری اتن می خوابش پوری نہیں کرسکتیں، دیکھ لی تہاری محبت۔ "میں تعلی سے منہ پھلا کے چلاآیا۔

سنچوں ہے۔ ''سنوسفیان ژکو!'' وہ پکارتی رہ گئی میں نے ایک ندئی۔

اکلے روز حب تو تع ایک شائدار رومانک مجت نامہ میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ واہ واہ کیا کیا شائدار رومانک اشعار تنے جہال نژنگاری سے گزارہ نہ ہوا دہاں خوب مرصع اشعار ہیں صفول کا محبت نامہ۔ چند ہی دن بعد میں زینو کی ای کے آفس جا پہنچا۔

" و بينا الكيا ما موا؟ خريت توب " وه

خوشدل سے بولیں۔
" جی آنی! تقریباً خیریت ہی ہے دراصل
مجھے آپ سے تنہائی میں کھے کہنا ہے، میں نہیں
جا بتا کہ الکل کو بھی اس معاطمی بعنک پڑے۔"
" بال بال کہو۔" میں نے بوے اطمینان

ے جیب سے وہ محبت نامہ نکال کے ان کی خدمت میں پیش کردیا اور مزے سے اُن کے سلکنے کا نظارہ کرنے لگا۔

ما تعارہ رہے ہے۔ '' میں تو مجھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی زینوالیک حرکت کرے گی۔ زینو ابھی چھوٹی سی تو ہے اور.....''اپنی پیشانی تھاہے بویزار ہی تھیں۔ میں نے اور پیٹرول چھڑکا۔

" ویکھیں نہ آئی! اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کتنی بری بات ہے آئی زینو کوالی چیپ حرکت نہیں کرنی جا ہے تھی۔''

Section



گریری اس سے ملاقات کیاس کے کھیتوں میں ہوئی۔ عورتیں بیری تیزی سے جمولی میں کیاس جُن جُن کے بحررتی تھیں، اس کی اسپیڈ سب سے تیزیمی، میں جرت سے بیسب دیکی رہا تفا۔ میرے لیے دیہات کی ہر چیز ہی انوکی تھی اور میں بھی استے دن ندر کیا اگر یہاں کا کی نہ ہوتی اور اگر میرے دل میں انتقام کے شعلے نہ لیک رہے ہوتے، اوراب کا کی اس آگر کا نشانہ سنے کوئی۔

وہ میری طرف دیکھ کے بوے دلآ ویز انداز میں مسکرانی، اس مسکراہت ہے جھے بہت حوصلہ ملا اور پھر معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے ہم اور پھر معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے ہم چیپ چیپ چیپ کے ملتے رہے، ساتھ جیٹے مرنے کی میں نے جیوٹی اور اُس نے کی تسمیں کھا تیں۔ بی آس کی اور اُس نے کی تسمیں کھا تیں۔ بی آس کے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے تیم کھلوائی کہ وہ میری اور اپنی عجب کا تذکرہ کسی ہے ہی تہیں ورنہ کرے گا ور اسے اپنی ملکہ نہیں میں تاراض ہوجاؤں گا اور اسے اپنی ملکہ نہیں بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں گا۔اور پھر دورات بھی آگی جس کے لیے بناؤں کر کے کھر سے فرار پر آ مادہ کر لیا۔

اس رات گاؤں ہیں بہت بڑے میلے کا اہتمام تھا، سارا گاؤں رونق اور روشنیوں کا مرقع بنا تھا اور اس کے پکڑے جانے کے بہت واضح امکانات تھے، رات دیر تک میں جا گنا رہا۔ پتا ہیں کا کی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اُس اجاڑ کھنڈر ہیں ذیورات کی پوٹی تھاہے میرا انظار کرری میں اپنے گرم بستر میں ہوگی۔ تاریک سرو رات میں اپنے گرم بستر میں محسا تھٹھرتی کا بیتی کا کی کا نصور کر کے لطف میسا تھٹھرتی کا بیتی کا کی کا نصور کر کے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی خوف سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی کی دیروز ہونے لگا۔ اس کی کی دون سبز اندوز ہونے لگا۔ اس کی دون سبز اندوز ہونے کی دون سبز اندوز

کی مینک ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہم لے لیں، جو بھی ایک تفاہمی إدھرے اُدھر کیا ہو۔'' دہ میری طرف کھوم کے صفائیاں پیش کررہی متمی۔ جھے ایک جھٹکا سالگا۔ پھر دہی سبز آتھیں وہ چیرہ میرے سامنے تھا۔ میرا موڈ ایکدم سے خوشکوار ہو گیا۔

"بال و نام كيا ہے تمبارا؟"
" كاكى ہے ميرا نام ..... بوٹا ناكى كى بني الوں، اب ميں جاؤں۔ ميں نے اثبات ميں المربالا كے شاہاندا عداز ميں اجازت دى، پھو پوكے اللہ اس دورا فاده ديهات كى پہلى مج كا آ عازى خاصا دل خوش كن قعا۔ مجھے و ليى ہى خوشى ہورى خاصا دل خوش كن قعا۔ مجھے و ليى ہى خوشى ہورى خوسى جيمے کي جونى جيمے کى جونى جيمے كى جيمے كى جونى جيمے كى جيمے كى جونى جيمے كى جونى جيمے كى جيمے كى جونى جيمے كى جيمے كى جونى جيمے كى جيمے كى

کا نیتا وجود، میرے دل میں انبساط کی لہریں اٹھنے لکیں۔

"کمره س قدرگنده ہورہا ہے؟ صفائی کرنے والی کیا نام ہے اس کا کا کی نہیں آئی آج؟" میں نے نہایت مکاری سے پھو پوکی ماما سے پوچھا۔ "وہ کیمے آسکتی ہے اس کا تو تک ٹوٹ گیا ہے۔(کمرٹوٹ گئ ہے) نخی پر پڑی ہے۔ "کیا کوئی حادثہ ہوگیا؟" میں نے اپنی بیتالی

مرہ میں کی رہائے۔ تھپٹر، لائیں، گھونے ، اس حسین چرے پر پڑے ہوں مے۔وہ چیخ ہوگی اس کا چیرہ کیسے فق ہوگیا ہوگا۔واہ کہاں کمندٹو ٹی جبکدلپ یام پانچ چھ ہاتھ ہی تھا۔ ہونہ ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔اوررورو کے سرخ آئیس وہ سوجا ہوا چیرہ وہ اجڑے بال۔

رور برائے ہاں۔ میرے اندر کی آگ سرد ہوتی جاری تھی، جلتے بھانیز اس کے آنسوؤں سے فنا ہورہے

" باہا، میں تعقیم لگارہا تھا۔ آئ دوسری مرتبہ میں نے خنسا کو فلست دی تھی، ان سخر آ تھوں کو، ان سخر آ تھوں کو، ان سخر کو تھوں کو، ان سخر کا وی ان سخر کا دوسری جا دوس کا دوس کے کیا ہورہا تھا۔ میرا دل کہیں یا تال میں اُترا جارہا تھا اور میر کے دماغ میں کیسی شدید درد کی لہریں اٹھ دی تھیں۔ مر بھٹنے کو تھا، نجانے جمعے خوشیاں راس کیوں نہیں مر بھٹنے کو تھا، نجانے جمعے خوشیاں راس کیوں نہیں مر بھٹنے کو تھا، نجانے جمعے خوشیاں راس کیوں نہیں مر

☆.....☆.....☆

اور پر کتنی بی نیلی سرآ تھوں میں میں نے
آنسو بھرے بچھے پچھ یاد نہ تھا۔ لیکن اتنا ضرور تھا
کہ میرے اندر کی آگ سرد ہونے میں بی نہ آئی
تھی ، اور میں خنسا ہے مشابہ ہر چپرے کو دیکھے کر
غصے ہے یاگل ہوا ٹھتا۔ اکثر لڑکیاں میرے فریب
میں آجا تھی ، اور میں قدِ آکینے کے سامنے خود کو
فورے دیکتا۔ بیدوجا ہت ، بیخو بروئی ، ابیا ویل
فرید ڈو تی مزاج تھی آخر پچھ تھے جھ میں جو
لڑکیاں میرے اک اشارے پر تھی تی جلی آئی

اب میں اس مچھوٹے سے قصبے کی وسیع و عربی کا رہے ہیں ہوا سوچے جارہا تھا کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ زندگی رائیگاں گئی میرے حصے میں نقصان رہا۔ سخت و پریٹر تھا میں پاپا کے دوست کے پاس چلا آیا جو پاپا کے بیرون ملک جانے کے بعد بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے اور جب بھی میری حالت کی طرح عزیز رکھتے اور جب بھی میری حالت زیادہ فلکتہ ہوتی تو سکون کی تلاش میں انہی کے پاس آتا۔

جرونے بتایا کہ بڑے صاحب تو زمینوں پر

(دوشون الم

Seeffon

PAKSOCIET

سے چوری چوری تمہارے لیے کئن سے اسکوائش اُڑا کے لائی تھی۔'' وہ ملتے پردوں کے پیچے مائب ہوگی اور میرادل گداز ساہور ہاتھا۔ جسے ہم وہی چھوٹے چھوٹے آگے بیچے بھاگتے ورختوں برچڑھتے بچے ہوں۔

☆.....☆.....☆

" بہ کیا بوریت ہے بھی اتفاا چھا موسم ہور ہا ہے لان میں آ جاؤ۔ ' سفید دو پٹے میں گھرااس کا چہرہ کتنا بیارا حوروں جیسا لگ رہاتھا۔ " اٹھوناصنی ! کیا سوچ رہے ہو بھی؟ انکل کے نہ آنے ہے اُداس ہو گئے ہو۔'' ایک تو یہ جب جھے منی کہتی تو تی چاہتا تھا۔ نہر میں چھلا تگ لگادوں۔

'' میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔'' میں نے اے ٹالنے کو کہا۔ حقیقت یہ ہے اے و کیو کے میں دو حصوں میں بٹ جاتا تھا اے فنا کرڈ الوں کیسی مجیب کشکش تھی کیا تھا۔ کاش استے حسین دل والی مجیب کشکش تھی کیا تھا۔ کاش استے حسین دل والی لڑکی کا چہرہ خضا جیسانہ ہوتا۔

'' ڈاکٹر کوٹون کروں؟'' میں نے اپنے لیے اس کی تشویش کو جمرت سے دیکھا۔ '' نہیں اس کی ضرورت نہیں، معمولی سرورد

> ''جائے بنادوں'' دونین نہیں'' دونین نہیں''

''انگل کے پاس بہت اچھاہام ہے۔'' ''اوگاڈ! مرنیں جاڈں گا سر در دے جلی جاؤ یہاں ہے، مجھے تھا چھوڑ دو۔'' جانتی نہیں تھی اس کا وجود مجھے کیسی تشکش میں جٹلا کررہا تھا ،اور میں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے ہے دم ہوا جارہا تھا۔وہ کمرے سے نکل کی اور میں اپنی ہی الجھنوں میں کھویارہا۔

کے گھر میں فقط نی لی جی (پید بی بی بی جنہیں کون جیں انگل نے تو شادی ہی نہیں گی۔ شاید کوئی مہمان ہوں خیر جھے کیا) مہمان ہوں خیر جھے کیا)

''ارے میں ایتم ہو۔''اس کا چرو خوشی ہے کھلا پڑر ہاتھا۔ میں الفظ تازیانے کی طرح لگا۔ '' نہیں، میں میں شیطان ہوں۔'' میری میمی آ وازاس نے شاید تی نہیں۔

" تم یاد ہے ، ہم کتے عرصے بعد لے ہیں اور ہے ، ہم کتے عرصے بعد لے ہیں اور ہے ، ہم کتے عرصے بعد لے ہیں اور ہیں سال بعد۔ " میں نے فور ہے اس کی طرف دیکھا۔ بیکون ہے جواس قدر شامائی کے دعوے کردہی تھی۔ لیمی می کشادہ مبز آ تکھیں کمر پر پھیلاسنہری بالوں کا آ بشار تکھنتہ ساچرہ۔ بیری آتھوں میں چک آگئی اور بھلا یہاں آتے ہوگارخود میرے خیالوں میں بھی کب تھا کہ شکارخود میرے خیالوں میں بھی کب تھا کہ شکارخود شکاری کا منظر ہوگا۔

" تم نے شاید جھے پیچانائیں میں زیزوہوں اور ہے۔ " جب میں گری کی چیٹیوں میں ماما کے ساتھ بہاں آئی تھی تو ہم کتنا انجوائے کرتے تھے اور جب آم کے ویڑ سے کرکے میرا باز و فریکچر اور جب آم کے ویڑ سے کرکے میرا باز و فریکچر ہوگیا تھا۔ پتا ہے سٹی! ویچھلے سال ماما کی ڈیتھ ہوگیا تھا۔ پتا ہے سٹی! ویچھلے سال ماما کی ڈیتھ آکھیں آنسوؤں سے مجرکش کے مطلا کھلا چرہ آکھیں آنسوؤں سے مجرکش کے طاکم کھلا چرہ ایک میرا آکھیوں کو دیکھ کے ذرا مجمی خوشی نہ ہوئی میں سبز آکھیوں کو دیکھ کے ذرا مجمی خوشی نہ ہوئی میں سبز آکھیوں کو دیکھ کے ذرا مجمی خوشی نہ ہوئی میں سبز آکھیوں کو دیکھ کے درا مجمی خوشی نہ ہوئی میں شالیوں بہتر آکھوں میں آنسو بجرنے کا عزم کیا شالیوں بہتر ہوئی ہیں۔ نے اِن ہستی آکھوں میں آنسو بجرنے کا عزم کیا تھالیوں بہتر ہیں۔ نہیں بہتر ہملے ہی رور بی تھی۔

"بہت دکھ ہوا آئی اور انگل کاس کے۔" " "اوہ! میں نے تہیں بھی اُواس کر دیا۔" وہ آنسوصاف کرتے ہوئے یولی۔ " میں تہارے لیے کولٹرڈ ریک بجواتی ہوں۔

یں مہارے سے لولڈ ڈرنگ جوالی ہوں۔ حمہیں میکواسکوائش پسندہے نا! مادہے میں بواجی



ہے کہہ کے لیک کا پروگرام بنایا جائے۔'' ''سوچیں گے!'' ''صنی ، پہلے تو حمہیں بہت شوق تھا پوننگ ر '''

" " بہلے کی بات اور تھی۔ " میں نے دورخلاؤں میں گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔

" ہاں تم پہلے سے بہت کیے اور اسارٹ ہو گئے ہو۔" وہ پیشانی برآئے بال پیچے ہٹاتی ہوئی بچوں کی طرح معصوم تھی۔

اور میراجی چاہاس کا گلا تھونٹ دوں۔ بھلا ہے کون ہوتی ہے، میرے پھر وجود میں دراڑیں ڈالنےوالی۔

مجھے محسول ہوا میراچرہ تپ رہاہے، اور میری آگھوں سے شعلے لکل رہے ہیں۔ '' حمہیں کیا ہوگیا ہے سفی ؟''

" پاگل ہوگیا ہوں میں، جھے سے دور رہا کرو۔ ورشدان پیڑوں سے لیٹ کے روتی پھرو گ۔" اور میں اس کو جیران چیوڑ کے کیٹ سے لگا۔) چلاگیا۔

جلد تی جھے احساس ہو گیا کہ پس اس کا اسیر ہوچکا ہوں۔

☆.....☆

اور وہ خنسا کا سابق چرہ تھا۔لیکن جانے اس چھوٹی می نازک می لڑکی میں کیا بات تھی، وہ نفیس خیالات کی بیاری می لڑکی جوانجانے میں جھے تو ڑ پھوڑتھی۔اس کے اندر کی خوبصور تیاں جواس کی آ تھوں میں شمعوں کی طرح جھلملاتی تھیں، کھلی آپ کی طرح اس کا چرہ تھا۔سچا بے ریا جہاں ہمہ وقت پُر خلوص مسکرا ہث کی جاندنی اجالا کیے رہتی اوراس کا ول کمی قدر حساس تھا۔ ایک مرتبہ تو جی جاہا ہاتھ بودھا کے خوشیوں ایک مرتبہ تو جی جاہا ہاتھ بودھا کے خوشیوں '' گذمارنگ اب کیے ہوسٹی ؟''وہ سویرے سویرے ہی میری طرف رنگ پر کئے پھولوں کا گلدستہ بوحاتے ہوئے بولی۔

'' فرسٹ کلاس اور تھینک ٹو۔'' '' انگل رات آ گئے ہیں اور بیتالی ہے آپ سیدیں ''

القل رات الحيدين اور جيابي سے اپ كے انتظر ہيں۔'' دور من مندور وردور التي اللہ مندور كارور و

" اوہ گذشو زینوا تم نے میرے کل رات کے رویے کا براتو نہیں مانا وہ دراصل۔" " تم آن منی! میں کسی بھی بات کا برانہیں مانتی اور ہم تو فرینڈ ہیں۔"

" اچھا اب جلدی ہے آ جاؤ۔ کی مجوک بالکل نا قابل برداشت ہوتی جارتی ہے۔" ملسس ملسس

"ایک بات پوچیوں میں !" وہ برآ مدے کی سیر حیوں پر دونوں ہاتھوں میں چرہ ٹکائے بیٹی سیر حیوں کائے بیٹی میں چرہ ٹکائے بیٹی میں دونوں نے اس کو میں دونوں نے اس کو ملکوئی حسن عطا کر دیا تھا اور اس پر نگاہ میں گئی تھی۔

دیاں مکم "

'' متم استے أداس كيوں رہتے ہو؟'' '' رہتم ہے كس نے كه ديا بھى بيل تو بہت خوش ہاش تهم كالمخص ہوں۔'' '' ليكن جب تم ہنتے ہوتو تہارى آ كھيں ساتھ نہيں دينتيں۔اور جھے لگنا ہے تم كوئى بہت بڑا دكھا ہے اندر چھائے ہوئے ہو۔''

'' دکھ نہیں تفرت کا الاؤ ہے۔'' میں نے آہتہ ہے کہا۔

''کیا؟'' وہ کچھنہ بھتے ہوئے بولی۔ '' خوب تو آپ ماہر بنفسیات بننے کی کوشش فرمار ہی ہیں۔''

" ارے نہیں ..... میں تو یو نہی، ہاں یاد آیا یہاں بہت اچھے کیک اسیاٹ جیں، کیوں نہ انکل

Section



کے جگنو اپنی مفی میں قید کرلوں پھر بھی مفی نہ '' میں تیں، پلیز چلی جاؤ کھولوں۔ کھولوں۔

> میرے وجود بیں ہائے پہ بھڑ کتے شطے اس کو بھی بیسم کرڈالیں کے وہ اس حقیقت سے بے خبر محمی کہ بیں اُس کو بھی ڈس لوں گا۔

یں اُسے نیس ایناسکا تھا اور نہ ہی ہیں اس سے اپنے ول ہیں اللہ نے والے ان سنہری جذبوں کا اظہار کرسکتا تھا۔ کیونکہ میری یہ کیفیت بیجذ ہے میرے لیے ہی اجنبی تھے گریس بیجا تنا فقا کہ ہیں بہت گناہ گار ہوں اور وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح شفاف.... برسی بارش کی طرح اُجلی میں کسی سے محبت نہیں کرسکتا میرے اعدر جگاہ کی جاری تھی۔

اورائی مشکش میں، میں بیار پڑگیا۔
''صفی اِنتہیں تو بہت تیز بخار ہے۔تم استے
لا پروا کیوں ہوا پی صحت کی طرف ہے۔'' وہ
ساحری میری بیاری پرجیسے تڑپ ہی گئی۔اس کا
ہاتھ میری پیشانی پر آیا۔اس کے کسے
رگ رگ میں شکون اُنر تاجار ہاتھا۔

" مِن تُمْلِك بول زينو! اثنى پريشانى كى كوئى ترميس\_"

''تم لینے رہو، چپ چاپ اتنا تیز بخارے،
تم استے لا پروا کیوں ہو، ڈاکٹر کودکھایا۔'
پتا ہے زینو! میرائی چاہتا ہے یونمی بیار پڑا
رہوں۔ تم زندگی بحر مسجائی کرتی رہوتم اُکٹا تو
تہیں جاد گی۔''جھ پر بےخودی طاری ہوگئ۔
''اللہ نہ کرے ہم کیسی یا تیں کررہے ہوستی!
خدانے چاہاتو کل تک تم بالکل ٹھیک ہوگے۔''

'''شن جیس ، پلیز چلی جاؤیہاں ہے۔'' '' جس تمہارا سر دبانی ہوں ، جھے بہت اچھا مردبانا آتا ہے، درد یوں چنگی بجاتے میں عائب ہوجائے گا۔''

'' گیٹ آ ڈٹ فرام ہیر نہیں چاہیں مجھے تہاری ہدردیاں مرنے دو مجھے۔'' میں زور سے چیا۔وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔

بیت رو بہرات سرے سے اس اور محفن ایک اور محفن ایک اور محفن ایا ہے لیے گی اور محفن نا قابل برداشت ہورہی تھی، میں نے فیصلہ کرایا کہ میں یہ جادہ گھری جیوڑ چلا جاؤں، گا پھر بھی پلیٹ کے ندآ نے کے لیے، لیکن میں ایسے تو نہیں جا سکتا، کوئی تو ہو، جس سے انسان سب پچھ کہہ سکے، اپنا دل چاک کرکے دکھا سکتے جس کے سامنے اپنے تمام زخم عیاں کردے، میں نے زینو سامنے دل کھول کرد کے دیا۔

'' میں جارہا ہوں کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں آج میں اعتراف کیے بغیر نیں رہ سکتا کہ میں نے تمہیں بے انتہا چاہا ہے، لیکن میں مکمل طور پر زہر بلا ہو چکا ہوں اور ڈسنا میری فطرت بن گئی ہے، لیکن تم سے انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نہیں چاہتا زینو کہ میرے اندری آگ تمہیں بھی جسم کردے۔

اور میں نے اس سے پھیجی نہ چھپایا، ہر کمناہ کااعتراف کرلیا۔

''اے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی مت لٹاؤ اپنے ہے جذبے جچھ پر میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت ذلیل، بہت گھٹیا تض ہوں زینو! میری رگوں میں زہر دوڑ رہا ہے اور بیز ہر جانے کتنوں کے برباد کرچکا ہے، جھے نفرت کرو، جھ پر پھر پرساؤ۔'' وہ مجمعہ بنی ساکت کھڑی رہ گئی میں دل کا بوجھ ہلکا کر کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ جھے جاتے

" ۋا كۆكۈن كرول \_"

حبہیں ہوش آیا ہے تم کیما فیل کررہے ہو۔'' '' جھے لگ رہاہے، میں ایک ٹی دنیا میں آگیا '''

وو بائتا خوبصورت يهت دكش بيدونيا

جہاں حوروں جیسی پر یوں جیسی زینوہے۔ '' مجھے نئی زندگی عطا ہوئی ہے اور یہ زندگی

آج ہے تہاری ہوئی۔ میں نے ہولے ہولے کہا۔وہ جلنا چرہ لیے جھے پر جھی تھی۔

" من في معاف كرديا ہے ماما كو، پاپا كو، تاكى امال كو،خودا ہے آپكو، آج انتقام كا باپ بند ہوا۔ اور زينو ميرى ركول ميں سرخ سرخ لهو كرساتھ تہمارى محبت كے جگنو كردش كردہ بيں آج ميں نے اپنى زنجريں آوڑ دى بيں۔ ميں آزاد ہوگيا ہوں اور ميرے اندر كوئى جنگ نييں ہودى ا

وہ باگل لڑکی اتی بے تحاشا خوشی پاکے روئے جارتی تھی ، اس کے رونے سے مجھے بہت لکلیف مور بی تھی اور شاید ہولئے کے باعث میں نقابت مجی محسوس کر رہاتھا۔

و میں کتا یا گل ہوں خود ہی پلانگ کررہا ہوں، تم سے تو دریافت ہی نہیں کیا کہ زینو کیا منہیں اس پٹیوں میں جکڑے، جگہ جگہ سے فریکچر ڈ شخص کا ساتھ تبول ہے؟''

'' ہاں!'' بے ساختہ اس کے منہ ہے لگلا اور پھرشرم ہے اس کا چیرہ گلنا رہو گیا۔ بٹس دلچیں سے اس روتی ہنتی شرمانی لڑکی کود مکھے رہا تھا۔

سفر بہت مہل ہوگیا تھا، منزل نگاہوں کے سامنے تھی، اورخود تھکے ماندے مسافر کو پکاررہی تھی کہ آجاؤا ہے گھروں کولوٹ چلیں اب وقت آگیاوالیں اپنے گھرلوشے کا۔ آگیاوالیں اپنے گھرلوشے کا۔ د کی کروہ میری طرف لیگی۔ وہ کی کے کہ رہی تھی، شاید مجھے روک رہی تھی، لیکن میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا حامتاتھا

اسٹیرنگ پرمیرے ہاتھ کیکیا دے تھے، میرا ول بند ہونے کوتھا اور میرے دماغ کولگنا تھا کوئی نو کیلے کیل سے کھر چی رہا ہے، اور اچا تک وہ خوفناک ٹرک اچا تک ہی کہیں سے سامنے آگیا اور پھرتمام منظرا ند میرے میں ڈو بتے چلتے گئے۔ اس کا چیرہ سفید پڑدچکا تھا اور وہ اس کی بے تحاشا سرخ متورم آگھیں، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے جکڑر کھا تھا۔ اور دنیا و مافہیا سے لا پروا بول دی تھی۔

دو میں شہیں نفرت کے اس تاریک جنگل میں نہیں بھٹکنے دوں کی میں کروں کی تہاری راہوں میں اُوا کا مشعل تہاری دات کے میں اُوا کا مشعل تہاری ذات کے سب اندھیرے دور کردوں گی مشعل میں تہارا سارا زہر چوں آوں گی خواہ چوں آوں گی۔ ہاں میں میہ تجربہ کرکے رہوں گی خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔

" سفیان! پی خود کو منا ڈالوں کی تمہاری فاطر۔" آقت کھیں کھولوسٹی آنے والاکل بہت روشن ہاری ہے، اور زعدگی اپنی تمام تر خوبصور تیوں کے ساتھ تہاری منتظرہے۔" بنم بے ہوشی کے عالم میں اس کی آ واز میرے کا نوں میں رس کھول رہی تھی۔

اس نے میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگالیا۔

اس کے میرا ہاتھ اپن اسکوں سے لگا گیا۔ اس کے آنسوؤں سے میراساراہاتھ تر ہوگیا۔ '' زینو! مت رو زینو رونے کے دن بیت کئے۔'' میں نے اس کے سر براینا ہاتھ رکھ دیا۔ مری ہے ایس کے جس در کا گھی اس کا جہ دکھا۔

ہلے۔ '' بین نے اس کے سر براینا ہاتھ رکھ دیا۔ میری آ وازشن کرجیسے وہ جی اٹھی اس کا چیرہ کھل گیا۔

" " تھیک گاڈا سٹی پورے چوبیں کھنے بعد

Section





" فشر الحدد لله كريس كل كومول اورالله باك في محصائق جرات وى بكريس مح كوم اور قلاكو فلا كه يحق مول - تم في كيا كيا بها بها ي كاول ك ليه آج تك؟ كاول كا واحد اسكول كاس يجينون كابا المناموا بها وركت لوگ بين جنهن كله تك ياديس بهكن وه ملمان بين ميرس.....

یس نے لکھ واری، ہم اللہ کراں رقص کرتے ہوئے بکا یک ذویا کی نظر دروازے پر پڑی تو اُس کے قرکتے قدم زک گئے اور بازو پہلو میں کر گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ اور باہر دلاور خان کھڑا اُسے خشمگیں نظروں سے تک رہا تھا۔ ذویا کے پورے بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ مما۔

"و فوشر کی گئے۔" رضیہ نے ذویا سے پوچھا۔
" بیشادی دی کھے جاؤں گی۔"
" بہت سوئی لگ رہی ہے تو۔" رضیہ نے سر
سے پائل تک اُس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دل
سے سراہا۔
" شکریہ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہی

"اجھا!" وہ شرمای گئے۔ ذویائے بشکل اپنی المنی روکی تھی۔
" ذویا باتی! آپ بھی آؤنا۔" منٹی بی کالوک رکس نے ذویا کوڈانس کے لیے بلایا۔ اوراس کے کہنے کی در تھی بھی لڑکوں نے کہنا شروع کردیا۔
گانا اُس کی پہند کا شپ پر چلا دیا گیا۔ تو ذویا بھی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ رفص کرنے گئی۔ گانے گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ رفص کرنے گئی۔ گانے کے بول فضا میں کوئے رہے تھے۔
گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ رفص کرنے گئی۔ گانے ماڈا اپنے یار جو ہے ماڈا اپنے یار جو ہے کے دی ہووے اوساڈا پیار جو ہے کیوں ڈھولے دارا کیوں ماہی دامیلہ کراں



Seeffon

كاشارول ير

" ذویا باتی! آپ کوچھوٹے سائیں بلارہ بیسے "گذدونے آکر بتایا۔
" کون؟ دلاورخان؟ " ذویائے اُسے جمراگی سے دیکھا۔
" بی باتی! "گذونے سربلایا۔
" کیوں؟"
" بیائیں؟"
" اچھا چلؤ کہاں ہیں وہ؟" ذویا کچھسوچ کر کھڑی ہوگئ۔
" اُدھر پنڈال میں ہیں آپ میرے ساتھ کے سربے ساتھ

"بیاتو ہمارا کیلو (نصیب) ہے۔" رضیہ نے افسردگ ہے۔ اورخان پہال کیوں آیاہے؟"

"انظام دیکھنے آیا ہوگا۔ اس شادی کا سارا خرچہ وڈے سائیں اور دلاورخان نے اشمایا ہے وہ نا۔.... ماسٹر تی کی تو شخواہ ہی تھوڑی کی ہے۔ وہ وڈیرے ہائم کے عماب کا نشانہ بنا ہوا ہے تا۔ کیا کرے بے چارہ ..... ادھرتو بھی ڈھنگ ہیں۔" رضیہ نے شخیدگی ہے بتایا۔

رضیہ نے شخیدگی ہے بتایا۔

رفید نے شخیدگی ہے بتایا۔

دو شکر ہے کہ تو نیکی کا کام کیا دلاور خان کے انتازہ کیا دلاور خان کے انتازہ کیا دلاور خان



آ می۔دلاورخان کائن کا کر کراتا سفیدرنگ کا کرتا۔ شلوار اور پیٹاوری چیل پہنے غضب ڈھا رہا تھا۔ چیرے پر شجیدگی اورغصہ نمایاں تھا۔

''ثم نے مجھے بلایا ہے؟'' ذویائے اُس کے سامنے آتے ہی پوچھا تو وہ اُس کی بات نظرا نداز کرتے ہوئے بولا۔

کرتے ہوئے بولا۔ ""تم والی شمر کیوں ٹیس سیکس اب تک؟" ""تم کون ہوتے ہو مجھ سے بیسوال پوچھنے والے؟" ذویائے نہایت شجیدہ پُر اعتاد اور سیاٹ لیجے میں کہا۔

"مراکام خم نہیں ہوا تھا اور میرے رہے کے فیکانے بہت ہیں اس گاؤں میں ..... تمہیں تو بہت تکلیف ہور ہی تامیرے ویلی آنے اور رہنے پر تکلیف ہور ہی تامیرے ویلی آنے اور رہنے پر تمہارے کہنے پر میں حوالی سے جلی آئی۔ اب میں کہیں بھی رہوں ، کچھ بھی کروں۔ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا جا ہے مسٹر دلا ور۔" کوئی مطلب نہیں ہوتا جا ہے مسٹر دلا ور۔" ماری انسلٹ کررہی ہو؟" وہ دانت ہیں

"اواچھا! اور جوتم نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟" ذویائے تی سے کہا۔

"انسلت تم فے میری کی ہے۔ تم نداؤ کی عزت کر سکتے ہواور ندم ہمان کی۔" " تم ای لائق ہو۔" دلاور خان نے تحقیر سے

"اگریس ای الائق ہوں تو تہیں کیا پر اہلم ہے کہ اب میں کہاں تھہری ہوں؟ کیا کررہی ہوں؟ اور تہیں کوئی حق نہیں ہے جھے ہے اس لیجے میں بات کرنے کا ..... میں نے نہ تو تہاری کوئی چوری کی ہے نہ جی تہارا کوئی اُدھار چکا ناہے جوتم جھے اس قدرروڈلی بی بیوکرتے ہو۔

میں نہ تو تمہاری رہے وار ہوں اور نبی ہی زر

خرید لونڈی کہ تمہارا جو دل جاہے بچھے کہہ دو۔ نہ اب میں تمہاری مہمان ہوں اور نہ بی یہ گاؤں تمہاری جا گیرہے۔میرے باپ داداکی زمینیں بھی ای گاؤں میں ہیں۔اور میری مہمان داری کرنے والے بہت ہیں یہاں۔' ذویائے نہایت بخت لہج میں جواب دیا۔

"د بوزبه منظم المحالك من نال تواجهی طرح مبمان نوازی موگی تمهاری اسٹویڈ گرل " وہ استہزاییا عداز میں بولا۔

" ایتھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سبھی تم جیسے بداخلاق اور برتہذیب ہوں۔گاؤں کے لوگ سیدھے سادھے ہیں۔سبتم وڈیروں جیسے خود غرض اور بے حسنیں ہیں۔"

'' مونہۂ سیدھے لوگ۔'' دلاور خان طورے سرایا۔

" بی بی بی گاؤں ضرور ہے تمریهاں بھی وی کے موتا ہے جوشہروں میں برائی کا باعث بن رہا ہے۔ اور مرد تو مرد ہوتا ہے خواہ شہر کا ہویا گاؤں کا ، اس کو نکتے میں ایک لیحہ در کار ہے ہیں۔ تم جوا ہے اس کو نکتے میں ایک لیحہ در کار ہے ہیں۔ تم جوا ہے مسن کا اشتہار بی مجرر رہی ہونا۔ بہری اور ذلت کا اشتہار بھی بن سکتی ہو۔ " وہ اُسے خوفنا ک نتائج کی اشتہار بھی بن سکتی ہو۔ " وہ اُسے خوفنا ک نتائج کی دے رہا تھا یا سمجھا رہا تھا۔ حقائق ہے آگاہ کی مربا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔ کر رہا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔ کر رہا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔ کر رہا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔ کر رہا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔ کر رہا تھا۔ وہ اُسی کے انداز کفتگو ہے بھر گئی تھی۔

'' اپنی عزت خاک میں ملانے کا ارادہ ہے تو تمہاری مرضی درینہ عزت سے یہاں سے چلتی ہو۔'' وہ سپاٹ کیج میں تخی لیے ہوئے تھا۔ '' چلی جاؤں گی اپنا کام کمل کر کے۔''

" اپنا کام تمام نه کروالینا، ذویا بی بی چلو "

(دوشيزه (۱۱)

" بی تین شکرید" ذویان درخ پیرلیا۔
" نفیک ہے پھراہی فون کرواہے باپ کواور
بنا و آئیں کہ تم ہماری اب میمان بیں رہیں ہم یہاں
ہماری میمان بن کے آئی تعین ہماری ذے داری
تعین اب اگر خدانخواستہ تمہارے ساتھ یہاں
کچھفلط ہوجا تا ہے تو اس کی ذے دارتم خود ہوگ۔"
دلا درخان نے آئی لیج بیں کہا تو وہ سکراک
بولی۔
بولی۔

" دوختہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میرے ساتھ یہاں ضرور کچھ مُرا ہوگا؟ کمیں تم بی تو میرے ساتھ؟"

و شف أب " وه أس كى بات كاث كر غص سے بولا۔

" شیل اس علاقے کو پہال کے مردول کو وڈیرول کو جہاں ہوں۔ بہال وڈیرول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہال مجوب بہاں اتی ہی ہوتی شہرول میں ہوتی ہے۔ مرد کی بھوک بھی نہیں متی یاد رکھنا میری یہ بات شکر کروکہ انجی تک بچی ہوتی ہو۔" وہ اُسے ڈرا رہاتھا۔

رہاتھا۔

ن جھے آئی جرائت دی ہے کہ بین تکی کو ہوں اور اللہ پاک

نے جھے آئی جرائت دی ہے کہ بین بیخ کو سی کا در خلط کو خلا کہ سی تی ہوں ہے گیا کیا ہے اپنے گاؤں کے لیے آئے تک کا واحد اسکول گائے ہمینوں کا باڑا بنا ہوا ہے۔ اور کننے لوگ ہیں جنہیں کلہ تک معلوم تمہیں ، برائی گمرابی اور جہالت کو ختم کرنے معلوم تمہیں ، برائی گمرابی اور جہالت کو ختم کرنے محلوم تمہیں ، برائی گمرابی اور جہالت کو ختم کرنے وڈیروں کے ہاتھوں بہنوں ، بیٹیوں کی عزت محفوظ کے لیے تم ان ہوں ہیں۔ 'وہ شجیدگی ہے ہوئی۔ وڈیروں کے ہاتھوں بہنوں ، بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ شجیدگی ہے ہوئی۔

ن جھے تمہاری تقریر نہیں سنی ہے جو کہا ہے وہ گرو۔ 'وہ غصے سے بولا۔

"فار يوركا سُرُ انفار مِينَ هِي بناديا تفاكه هيل كوه بلي جيور ن سيلي بي بناديا تفاكه هيل يهان زياده در نبيل رك سكون كي اور جب تم في جيمة ويا تو هي في جيور مي اور جب تم في جيمة ويا تو هي جيور من جون كري اور جب تم اور يه بيلي يا يا كوفون كرك بنايا تفاكه هي جيور ربي جون اور يه بيلي كوفون كرك بنايا تفاكه شي هول اور اوري بول اور اوري بول اور اوري بول اوري باول اوري بات قد مادري أشاسكويا نبيا استان الميان كولي قد من المراف نظر دور او تو تا چلاه بيل كي يا تا المراف نظر دور او تو تا چلاه بيل كردار كواور شركو براكم تي موجه من مند تم مناز برهمي مي المين ا

"شف آپ!" وہ غصے ہے بے قابوہ وکر بولا۔
"بس یہ ایک لفظ ہی سیما ہے اگریزی کا۔"
آئی لویؤ" کہنا بھی سیمے لیتے تو کیا تھاسا کیں؟" ذویا
نے بنس کر کہا اور اُس پر بھر پور تگاہ ڈال کر واپس
پلٹ گئی۔وہ وہاں کھڑا آگ کی طرح شلکتارہ کیا۔
ماسٹر جی کی بیٹی بانو کی شادی انگلے دن بخیر و
خوبی انجام پائی۔ ذویا نے اپناسامان تو پک کر تگاتے
تقا۔ واپسی کے لیے اپنی زمینوں کا چکر لگاتے
ہوئے جانے کا ارادہ تھا اُس کا۔ ماسٹر جی کی بیوی
حلیمہ نے ذویا کو شخفے کے طور پر کڑھائی والا کرتا
ماتھ تول کرایا۔
ساتھ تول کرلیا۔

گڈو کو جاتے ہوئے پانچ سو روپے دے دیے۔ وہ لیمانہیں چاہ رہا تھالیکن ذویائے بہت ابنائیت بھرے اصرار سے کہا تو اُس نے پیسے رکھ لیے۔وہ اپنی زمینوں کا چکرلگانے رُکی تھی۔ڈرائیور قاسم منتی جی کے پاس کھڑا با تیں کررہا تھا۔گندم کی



کٹائی ہوچکی تھی۔ گنا اور چاول بھی کھیتوں سے گوداموں تک پہنچ گئی تھی۔ کسان کھیتوں کی صفائی کرد ہے تھے۔ زین کودوبارہ فصل کی بوائی کے لیے تیار جو کرنا تھا۔

"اوه ..... بير روو دين كرآ كيا-"

ذویا کی نظر سائے ہے آئے دلاور خان پر پڑی جو اپنے گارڈ کے ہمراہ اُسی طرف آرہا تھا۔
'' جب جھ ہے اس قدر نفرت کرتا ہے چڑتا
ہے تو میرے آس پاس کیوں منڈلاتا رہتا ہے؟
شاک لگا ہوگا ہے چارے کو کے ذویا اختیام جواس پرمرتی تھی، اُس ہے بات کرنے کو ترسی تھی۔ اب ایکدم ہے اُسے اگنور کردہ ہے، یے دھڑک اُسے کمری کھری سنارہی ہے ایسا کیے کرسکتی ہے ہیں؟'' ذویانے دل میں سوچا اور ریسٹ واچ پر نگاہ ڈائی۔ شام کے چار نے رہے تھے اور وہ والی شہر جانے شام کے چار نے رہے تھے اور وہ والی شہر جانے

''توتم واليس جاربي مو؟'' دلا ورخان نے اُس كۆرىب كى كرائے د كھتے ہوئے استفسار كيا۔ ''ہاں۔''

'' ول جیس نگا اپنے دوستوں کے بغیر۔'' دلاور خان کا لہجہ طنز میہ تھا۔'' دوستوں'' کا لفظ اُس نے خاصا دانت پیس کرادا کیا تھا۔

اوقات یا دولا دی تھی۔وہ ضبط کررہاتھا۔
''آ داز نیجی رکھولڑ کی!''وہ تختی سے بولا۔
''تم بھی تمیز سے بات کیا کرولڑ کے! نہ جان نہ پیچان پڑتے جاتے ہو ہر جگہ زہراً گلنے ..... کیوں؟ مجھ سے بات کیے بنا کھانا ہضم نہیں ہوتا تہارا؟'' ذویا نے بہت شوخی ہے مسکراتے ہوئے کہا۔
نہ نہوش فہیاں دیکھولڑ کی کی۔'' وہ طنز سے لیا۔

" میں تو تمہاری شکل تک نہیں و یکھنا جا ہتا اور نہ عی تمہاری آ واز سُتا جا ہتا ہوں دفعہ ہوجاؤ یہاں سے۔"

'' میں تو جا ہی رہی تھی مسٹر دلا درتم ہی ہر بار چلے آتے ہومیرے داہتے میں۔'' وہ ہنی۔ '' میکٹن اتفاق ہے درند مجھے تمہارے مند لکنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔'' وہ نخوت سے سر جھنگ کر لدا

" مجھے بھی زہر کا پالہ منہ سے لگانے کا شوق مہین ہے۔" ذویائے ترکی پرترکی جواب دیا۔ اُسی وقت احتشام الحق کی کال آگی اُس کے موبائل پر اُس نے فورا کال یک کرلی۔

" السلام علیم پاپا جی میں فعیک ہوں۔ بس دس منٹ میں ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔او کے پاپا! انشاءاللہ! جلدہی ملاقات ہوگی۔اللہ حافظ۔" "دخس کم جہاں پاک۔" ولا ورخان کی آ وازمحی ذویانے تاسف ہے اُسے دیکھا۔

"ا بی سوج اور زبان کو پاک کرومسٹرولا وراس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارے بارے میں بدالفاظ استعال کرے۔"

" شٹ آپ، جاؤیہاں ہے۔" وہ بدتمیزی سے بولا۔

"مين توجابى ربى تقى تم نے بى يهان آكرميرا

See for

ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ مہیں کیا لگاتھا کہ یں ہیں جانا چاہوں گی۔ تم سے اظہار محبت کروں گی کہ یں تہارے بغیر تی ہیں سکوں کی ولاور، پلیز بچھاہیے ساتھ لے جاؤیں مرجاؤں گی۔" ذویاتے بہت ادا سے کہا اُسے چڑاتے کے لیے۔

''میں جارہا ہوں اب تی سکوتو جی لینا، مرجاؤتو بہتر ہے۔'' وہ بےرتی ہے کہتا ہوا آگے بوھ گیا۔ ڈویائے قاسم کوہاتھ ہے اشارہ کیا آئے کا خود مجی بڑی گاڑی کی طرف قدم موسول تر میں پڑھا۔

بھی اپنی گاڑی کی طرف قدم بردھاتے ہوئے نگاہ دائیں یا نمیں دوڑائی تو اُسے دورسائے جماڑیوں ٹیں کوئی آ دمی دکھائی دیا۔جس نے چرہ ڈھانپ رکھا تھا اور اُس نے پہتول سے نشانہ تان رکھا تھا۔ دہ محکی، رُکی۔

"اوہ مائی گاڈ!" ذویائے پہتول کی ست ش دیکھا تو اُس کے بیروں تلے نے زین کال گئ۔وہ جو کوئی بھی تھا اُس نے والاور خان کونشانہ بنایا ہوا بت

" دلاور خان، ژک جاؤ۔" ذوبا اُسے آواز دین تیزی سے اُس کی سمت دوڑی تھی۔ ڈرائیور قاسم بنشی جی اور ماسٹر جی تھی اُس کے بول چیخے اور دوڑنے پر متوجہ ہوئے تھے۔ مردلا ورخان نے اُس کی آواز کوان سنا کردیا تھا۔

" رکو دلاور خطرہ ہے آ کے رُکو۔" ذویا تیزی سے ہوگئ ہوگئ اس کے قریب پینی تھی۔ ساتھ ہی اسے میں کے قریب پینی تھی۔ ساتھ ہی کو کی اور ذویا دلا ورخان کی دھال بن گئ تھی۔ دھال بن گئ تھی۔

وہ خون میں اس پت بے جان ہوتی اُس کے قدموں میں ڈھیر ہوگئ تھی۔ ولاور خان کے گارڈ نے جوالی فائر تک کرکے کولی چلانے والے کو بھی زخی کردیا تھا۔

" وویا۔" ولاور خان نے پاگلوں کی طرح

آے پکارا۔
" وویا لی لی!" ورائیور، منٹی جی اور ماسر جی
کے علادہ گاؤں کے کافی لوگ فائر مگ کی آ وازشن
کردہاں چھنے منے۔

و ماری اسارت کرونی بی کوشیر کے اسپتال

لےجاناہے۔"

ولاور خان چلا رہا تھا۔ ذویا کوخون شل است پت دیکھ کر اُس کے اوسان خطا ہوگئے تھے۔ وہ اُسے ہانہوں میں اُٹھا کرگاڑی کی طرف دوڑا۔ بس ایک لحد نگااس سارے مل میں۔

اب توبس جان دینے کی باری ہے گئی اس کے میں اس کے میں ہے گئی ہاری ہے گئی ہے گئی

ولاورخان کواہے ہی الفاظ تازیانے کی طرح لگ رہے ہے۔ اس کی تمین دویا کے خون سے سرخ ہوری تھی۔ وہ صدے سے کنگ کھڑا تھا۔ دویا کا ہوری تھی۔ وہ صدے سے کنگ کھڑا تھا۔ دویا کا ہنتا مسکراتا چرہ ، بے خوف انداز گفتگو اس کی شوخیاں، شرارتی بجبت، توجسب کھیادا رہا تھا۔ اور اس پر اپنی بے حسی ، بے اعتمالی اور برتمیزی اور اس کی اور برتمیزی اس ہونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ اور ہونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ جواسے ہونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ جواسے بونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ جواسے بونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ جواسے بونوں پر بہم کی مسکرا ہے دکھائی دی تھی۔ جواسے بونوں پر بہم کی دعا تیں ما تک رہا تھا۔ گاؤں بی دویا کی زندگی کی دعا تیں ما تک رہا تھا۔ گاؤں بی دویا کے لیے خصوصی دویا کی زندگی کی دعا تیں ما تک رہا تھا۔ گاؤں بی دویا کے لیے خصوصی دویا کی آئی تھی۔ دویا کے لیے خصوصی دویا کی آئی تھی۔ دویا کی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی آئی تھی۔ دویا کی تھی۔ دویا کی

كوكى چلانے والارستم خان تھا جواپنے غصے،

انقام اور حسد کی آگ این جل رہا تھا۔ ذویا کی دعوت تبول نہ کرنے اور ولاور خان کا اُس کے مولی اسکول سے باہرتکا لئے اور اُسے کھری کھری سنا کراس بے عزتی پروہ بدلے اور انتقام کی آگ سے میں جل رہا تھا۔

ذویا کوگاؤں کے بارے میں رپورٹ ٹی وی اوراخبار تک پہنچانے کی سزا تو رستم خان اور ہاشم خان نے دینے کا بلان بنایا بی تفا ..... ایسے کام وہ اینے خاص آ دمیوں سے کرواتے تھے لیکن رستم خان کی جلد بازی اور بے وقوفی کی وجہ سے رستم خان نہ صرف زخی ہوگیا تھا بلکہ سب کواس کی اور ہاشم خان کی ورندگی بھی نظرآ گئی تھی۔

دلاورخان کے دمیوں نے رسم خان کو پولیس کے حوالے کردیا تھا اور اس بارتو کمال بیرہوا تھا کہ کاون والوں نے بھی اُس کے خلاف چیٹم دیدگواہ ہونے کی گوائی دی تھی۔ ہاشم خان غصے سے پیر پیٹنا پھر رہا تھا۔ اُسے پارٹی نے اس بارکلٹ دیے سے پیر پیٹنا انکار کردیا تھا۔ وویا کی گاؤں کے بارے بیں انکار کردیا تھا۔ وویا کی گاؤں کے بارے بیں دیورٹ چلنے پر ہاشم خان کا ساسی کیرئیر تیاہ ہوگیا دیورٹ کے فائرنگ کی خبر بھی ہر چینل کی ہائے نیوز کی ہوگیا کی ہوئی تھی۔ نیوز کی ہوئی تھی۔ نیوز کی ہوئی تھی۔

☆.....☆

" ڈاکٹر صاحب! میرابلڈ کردپ او پوزیڑے میں ذویا کوخون دول گا۔" مونی نے ڈاکٹر کامران کی بات سُن کرخودکوسنجا لتے ہوئے کہا تو پیی بھی فورابول پڑا۔

''میں بھی ، ہمارابلڈ گروپ ایک ہی ہے۔'' '' او کے دیٹس ویری نائس، نرس آپ آئیس لے جا کیں اور بلڈ لیس۔'' ڈاکٹر کا مران نے نرس کو ہدایت دی۔وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ ہدایت دی۔وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ ''' پلیز ڈاکٹر میری بٹی کو بچالیں۔'' فائزہ نے

روتے ہوئے کہا۔

"آپ دعا کریں می ذویا کودو کولیاں کی ہیں ایک دائیں بازوش اور .....دوسری کولی نے اُن کی کند فی کا کر کا مران کا کر گامران کی اس بات نے سب کو بدم اور خوفز دو کردیا۔
کا اس بات نے سب کو بدم اور خوفز دو کردیا۔
"" جمیں کڈنی بھی ارپنج کرنی ہوگی کوئی ڈونر الاش کرتا ہوگا۔" ڈاکٹر کا مران نے سنجیدگی ہے کہا اور آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔
اور آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔

'' میں ذویا کو بلڈ اور کٹرنی دینے کے لیے تیار ہوں۔'' دلاور خان نے بے چینی سے کہا تو ٹیمنا نے غصے سے اُسے دیکھا۔

" آپ اپنی مہر مانی اپنے پاس بی رکھیں مسٹر دلاور خان! ہماری دوست کو آپ کے خون اور کردے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آیک بات یاد کردے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آیک بات یاد رکھے گا آگر ہماری ڈویا کو پچے ہوا تا تو ہم تہمیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ " بٹینا نے آسے م آ تھوں سے دیکھتے ہوئے خصیلے لیجے میں کہا۔

وه بونث كائے لگا۔ بے بى سے معمیاں بھینچنے

'' نینا، چلو یہاں سے۔'' بولی نے نینا سے کہا مگروہ بھرگئی۔

'' ذویا تمہاری وجہ ہے اس حال کو پینچی ہے۔ اورتم نے اُسے اپنے ہی گھر ..... میں ذکیل کیا ..... تم ہوکیا چیز مسٹر دلا ورخان؟''

'' ٹینا چپ ہوجاؤ ..... بید وقت ان باتوں کا خبیں ہے۔' بوئی نے اُسے شانوں سے پکڑ کروہاں سے لے جانا چاہا اُس کا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ دلاور خان کے پاس بولنے کو پکھنیس تھا۔ وہ بس بے بسی سے نظریں جھکائے ہونٹ کاٹنا ہوا ٹینا کی سُن رہا تھا۔

"كبخدو مجهيئ يناف أسكم اته بنائ

كر سكتے " ثينا نے أسے خصے سے ديكھتے ہوئے كہا تو دلا ور خان كا دل جا ہا كے زين چھٹے اور وہ أس ميں ساجائے۔

اُس نے تو بھیشہ کم چلانا رصب جمانا فسد کرنا می سیکھا تھا اور کیا تھا ..... اُس کے تو وہم و گمان ہیں بھی نہیں تھاس کہ بھی کس کے سامنے اُسے اتنا شرمندہ اور بے عزت بھی ہوتا پڑے گا وہ بھی ایک اُر کی کے لیے ایک لڑکی کے ہاتھوں ..... شرمندگی سی شرمندگی تھی۔

'' ٹیٹا' آ ویس کروڈو کی کے لیے دعا کرواس کو بعد میں دیکھیلیں گے۔''یولی ٹیٹا کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے کمیا۔ ولا ورخان کے پر بیٹھ کیا۔

وہ سب کالج میں تصان دنوں کالج میں فری بلڈ بینک کیپ نگایا کیا تھا۔ اُن چاروں نے بھی اپنا بلڈ گروپ چیک کروایا تھا اور سوائے ٹیٹا کے اُن چاروں کا ایک ہی بلڈ کروپ تھا۔ ''او پوز پڑو۔''

اور بربہت جران کن بات تھی۔ کا آئے میں بھی انہیں جرت اور رشک سے دیکھ رہے تھے کہ اُن دوستوں کا بلڈ کروپ ہم ہے۔

" چلویہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے اگر خدانخواستہ ہم میں ہے بھی کی کوخون کی ضرورت مدانخواستہ ہم میں ہے بھی کی کوخون کی ضرورت پڑی تو ہائے ہیں ہوگا۔" ذویائے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

'' بھی مجھے تو معاف ہی رکھنا کیونکہ میرا دل میضے لگتا ہے خون دیکھ کراورا کریش اپناہی خون ایک یونل میں جاتے دیکھوں گا تو میرا تو وہیں خون خشک ہوجائے گا۔''موٹی نے فورا کہا تھا۔

" المادرای کہتی ہیں کہ میراخون توہے ہی ہلکا نظر بھی جلدی گئی ہے اور اگر ایک قطرہ بھی خون کا نکل جائے تو ایک ہوتل کے برابر مجھواس لیے پہلے سے ہی بتارہا ہوں کہ ایک ہوتل کے بدلے دو ہوتل

'' ٹیٹا بس کرو، ذوئی کو پتا چلا کہتم نے اِسے ایسا کہا تووہ خفا ہوگی۔''بوٹی نے اُس کا ہاتھ پکڑ کراسے اپنی طرف کھیٹجا۔

" مجھے کہنے دو بولی، جہیں جہیں ہا اس نے ہماری ذوئی پر دوبار ہاتھ بھی اضایا تھا۔ " بینا نے روحے ہوا ہاتھ بھی اضایا تھا۔ " بینا نے روحے ہوا تو وہ شاکٹر رہ گیا اُسے ذویا کا گاؤں میں پہلی ہے ہی چرے پراٹھیوں کے نشان ہونایاد آ گیا تھا۔ جب ذویا نے بہانہ بنادیا تھا۔ مونایاد آ گیا تھا۔ جب ذویا نے بہانہ بنادیا تھا۔ " واٹ ؟" بولی نے دلا ور کوشعلہ بار نظروں "

'' بوبی ..... وہ۔'' دلا ورخان نے پیچھ کہنا چاہا مگر بوبی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ '' تم تو میری بہن کی ایک نظر کے لائق بھی نہیں ہو۔ اور دیکھو اُس نے تمہارے لیے اپنی زندگی تک داؤپرلگادی۔''

" زمیندار عاکردار اور سیاستدان ہو گے تم اپنے گاؤں میں ہمارے لیے تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے ایک بدوماغ "محمنڈی اور بدتمیز آ دی کے سوائے ایک بدوماغ "محمنڈی اور بدتمیز آ دی کے سساور ایسے آ دی کی عزت کم از کم ہم تو نہیں

(دونيون الله

Seeffon

ے دیکھا۔

خون کا انظام میرے لیے بھی کرد کھنا ورند لینے کے دیے پڑکتے ہیں۔ "ہی نے بھی فورا بی بات بنائی ى يرحراح اعداد يس وهب بنس يرك تق ''چلوونت پڑنے پردیکھیں کے کون کتنے یانی يس بي " وويات كما تقار

'' بیا اللہ ایسا بھی نہ ہو .....'' بولی نے دل سے

" یا الله! مجی ایها وقت بی ندیشے۔" آج وقت يرا تقا أن كو مجر بحل ياد ند تفار بس ياد تفا توبيه انہیں اپنی دویا کی جان بچائی ہے جاہے اس کے ليالمين ايخون كاآخرى قطره تك كول نددينا

" وويا كوكيد ني من دول كا-" بولي في اور موی کے آنے پر الیس دیکھتے ہوئے کہا تو فائزہ اسيخ آسويو تحقيم موئ يوليس\_

" تبيس مين دول كى اين جي كواينا كرده ..... ين تهاري زعر كي خطر عين تبين دال عق-" "مما مجمع بحربيل موكارالله في انسان كودو

آ تھے ، دو کان اور دو کردے ای کیے دیے ہیں كالرخدانخواسة ايك كام ندكر في وومري س كام جلارب\_ جميكوني فرق بين يزع كاكريس ائی ایک کڈنی ائی جہن کو دے دوں۔ " بولی نے سنجيد كى سے كھا۔

' تمہارا جذبہ اور محبت قابلِ قدر ہے بیٹا مجھے خوش ہے کہ مہیں اپن بہن سے اتی محبت ہے اس كى اتى قرب انشاء الله مارى دويا كو كويس موكار ہم سب شیث کروائیں مے جس کے تشوز ذویا کے نْشُوز ہے تھے کر کے وہ اپنا کردہ ذوبا کودے گا۔" اختشام الحق نے بونی کے شانوں کے گردیازو حائل كرك بجيدى سے كما۔

" مخلیک ہے انکل ہم ذوئی کوکڈنی دیں گے اور

اكرأے مزيد بلذى ضرورت يدى تو بم دوباره أسے ملادیں گے۔آب پریٹان مت ہوں أے "בוצע ופלב"

مونٹی نے رسان سے کہا تو پین نے بھی سر

" إلى بالكل! ذولى جارى بحيين كى ساتمى ہے وہ ایسے کیے جمیں روتا چھوڑ کے جاسکتی ہے۔ "ميسب مرى علمى بين أے وہاں چور کے چلا آیا تھا۔ یا اللہ! میری جمن کو صحت زعر کی عطا كردے آئندہ میں بھی بھی اپنی ..... بین كواكيلا حبيل چيوزول كا-"

بولی بید کہتے ہوئے بری طرح رورا موثی نے أے این ملے سے نگالیا۔ مجی رورے تھے۔ ولاورخان شرمندكى سے دوماكے دوستوں كود كھرما تھا۔جن برأس نے بمیشہ قبرآ لودنگاہ ہی ڈالی تھی۔ آج وہ اٹی بھین کی ساتھی اور دوست کے لیے محبت ادرایار کی تصویر بے کھڑے تھے۔اس کے کیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک وینے کے لیے تیار ا بنا کردہ دینے کے لیے تیار تھ سب۔

بجر بحددير بعدومال ذوبااور بوني موثى بنياييي کے کلاس فیلوز اور یو نیورش فیلوز اور چند اسا تذہ کرام بھی پہنچ گئے۔سب ذویا کے لیے خون دیے آئے تھے۔ گردے کی ضرورت کا ذکر چیڑا تو تین اسٹوونش بھی کردہ دیے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ "جس بکی کے اتنے چاہنے والے ہوں دعا تيس كرنے والے مول أسے زئرہ رہنا ہى موكا وہ بھی ممل تندری کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ!'' يروفيسر حنيف نثارنے يفين سے كها۔ "أنثاءالله!"سبني أيك ماته كها

ولاورخان كواينا آب وہاں مس فث محسوس

ہور ہاتھا۔وہ خاموتی ہے وہاں سے باہرتکل گیااور

READING Specifon.



ا پنی گاڑی میں بیٹے کراپنے شہروا کے کمرکی طرف سارے والنے یاد آ دے ہے۔ کیل دو کے روان ہو کیا۔ ہے کہاں کی پہند کے گانے پرمجو رفع کی

" تتبارے لیے اپنی جان دے سی ہوں آزمائش شرط ہے۔"

'' فکرنہ کروتمہارا بیاحیان اگر مجھے اپنی جان دے کراُ تارہا پڑا اور اپنے جذبے کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے جان ہے گزرجانا پڑا تو میں در لیے نہیں کروں گی۔''

> ا پی سائسیں تہارے دل میں مجردیں گے توجانو گے؟ کہ جان سے کتنے عزیز تر ہو

ذوبا کی کمی ہوئی ہاتنی دلاورخان کی ساعتوں میں کونے رہی تھیں۔

اس کے جذبے سے تھے بداس نے اس کی برسلوکی و بے افتخائی کے باوجوداس پر ظاہر ہی ہیں اللہ اس سے مجت سے طابت بھی کردیا تھا۔ اگر وہ اُس سے مجت سے الکاری ہوئی تھی اُس کے رویے کے سبب جب بھی اُس نے قاب کردیا تھا کہ وہ انسانیت سے بیار اُس نے والی صاس ول کی مالک اور دومرون کی دیگی بھانے کی خاطرا پی زندگی خطرے میں ڈال دیری بھاندرائر کی ہے۔ دیری بھاندرائر کی ہے۔ اور یہ کار اُس کے دوست بھی اُس کی طرح کتے ہے گئی اس کی طرح کتے ہے گئی اس کی طرح کتے ہے گئی سے اور بھاندرائر کی ہے۔ فالی ایک دوست بھی اُس کی طرح کتے ہے گئی سے اس دلاور خان کے پاس مواتے عمامت کے کہونیس بھا تھا۔ عمامت کے پاس مواتے عمامت کے کہونیس بھا تھا۔ عمامت کے باس اس ظلم کے داغ کودھود ہے؟

د ایس نے تو اُس پر کوئی احسان بھی نہیں کیا تھا جودہ اپنی جان کی بازی نگا بیٹھی .....احسان تو بھے پر کیا ہے دویائے میری جان بچا کر۔''

ولاور خان نے خود کلائ کی۔ اُس کی تگاہوں سی دویا سے ملاقات اور بات کے سارے کے

سارے والتے یاد آ اسے تھے۔ ایل وہ کیت گارہی ہے کہیں اپنی پہند کے گانے پر جو رض تھی کہیں آئے پر ڈیسور قص تھی کہیں آئے پر ڈیسوں کے ساتھ بنتی بولی واک کرتی نظر آ رہی تھی اور پھرائے ہے ہائی اور تھی اور پھرائے ہے ہائی اور تھی اور پھرائے ہے ہائی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھرائے ہے اور آئی تھی۔ اور آخوں کے سامنے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور آخون آ خون آ خری منظر جو اُسے خوفز دہ کررہا تھا۔ ذویا کا خون آ سے ہوئوں پر رحم ہی مسکان اُس کا دل چیر لینے کو کائی تھی۔ کے ہوئوں پر رحم ہی مسکان اُس کا دل چیر لینے کو کائی تھی۔

"میکیا کردیا ش نے؟ بید کیا ہو گیا جھے؟" ولا ورخان اپنے کمرے ش بندا پی بے بی پر چیخا ہوا پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

"دلاورخان تم انتهائی بے رقم اور سنگدل فخص ہوتم نے ہر طرح سے دویا کو دخی کیا ہے، اُسے دکھ کہنچایا ہے اُس کی جنگ کی ہے تذکیل کی ہے اس معصوم الرکی کی۔ ہرٹ کیا ہے اُسے اور تم تو اُس سے ایک اُن دیکھی دخمنی پال رکھتی تھی۔

وداگر حمیں پندگرتی تھی یاتم ہے محبت کرنے گئی تھی تاتم ہے محبت کرنے گئی تھی تاتم نے اسے قدم قدم خوالے اللہ کرنا شروع کردیا۔ تم نے اسے بہ عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔۔۔۔ کیوں؟ کیا ما تک لیا تھا اُس نے تم ہے؟ تم نے بھی اُس سے تیز سے عزت سے ہات تک نہیں کے بھی اُس سے تیز سے عزت سے ہات تک نہیں کی بمس لیے آخر؟"

یو نور تی کے او کے اُس سے بات کرنے کو ترستے ہیں، اگر وہ کی اور کے سے ایک من بات کر لیے کو کر لیتی تو وہ اور کے خوش سے چھاتکیں مارتے کھوں پر بھیانے اور ہاتھ کا چھالا بنا کرر کھنے والوں کی کی تو نہیں تھی اور نہ ہے، تمہاری خوش نصیبی تھی ہے کہ ذویا احتشام نے تہیں

(دوشيزة 170)

منظور نظر جانا اور حميس اجميت دي ليكن تم نے أس یہ، اس کے جذبے کی سجائی پر اس کی یارسائی پر فك كيارأت بيكردار تمجار

أسے بارہا جنایا کہ وہ ایک بری اڑی ہے، آ وارہ مزاج ، اور حیا سے عاری اڑکی ہے۔ کون ک لڑکی ہوگی جواتی تذکیل سہنے کے بعد بھی تم جیسے بے حسآ دى پرائى جان للائے كى؟

"سوائے ذویا اختیام کے تہارے کیے ایا كونى دوسرى الزى فيس كرعتى-

تم نے تو آخری ونت تک ذویا کی تفحیک کی، تذلیل کی لین آفرین ہے اس اڑکی پرجس نے پھر جى تىمارى موت كاراستدائي جان يرتعيل كرروك ليا ..... كيا كرو محتم اكرد وياندرى؟

" کیے معانی ماتلو کے زویا سے اگر وہ مرکئی تو؟" ولاور خان كالتمير أع جمنجور رما تعا، لعنت لمامت كررما تغارول ودماخ أسه آئينه دكهارب تھے۔اُس کے تظروخیال پرجی کردد حورہے تھے۔ وہ جوخود پر ایک خول چڑھائے برسوں سے اپنی ذات کے پنجرے میں قیدزئی پرعدے کی طرح پر پرار او اقاب أس بجرے سے باہر هل آيا

وه خول توث كيا تفاجون دوسرول كوتوزني مربسة تفا بلكه جس نے خود دلاور خان كو بھي تو ژ مچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ جوایے تی وجود سے عاقل تقااب جوزويا كے وجودكولہولہان ديكھا تھا تواہينے وجوديش زعدكى كى حرارت كادرد كااحساس جا كانتما\_ وہ جوایے بی چرے سے نگاہ چراتا تھاس، ایے آپ سے نظری مہیں ملایا تا آج ایک مت کے بعدوہ اسے چرے کو حقیقت کے آئیے میں دیکھر ہا تفا-آج أس يرانكشاف موريا تفاكه ووسب و بدگمان موکر کتنا بھیا تک چہرہ کلیق کر چکا تھا اپنے

ليے۔أے ظلم ذيادتي ' ناانساني مروفريب سے ہیشہ سے نفرت تھی۔منافقت سے نفرت تھی۔ کیکن زندگی نے اور زندگی سے وابستہ لوگوں اور رشتوں نے أے يكى وكرديا تھا۔

وه کچھند کر سکنے کی بے بی میں پس کر بے حسن بن کیا تھا۔ جنتا جو چیز اُسے اٹر یکٹ کرتی وہ اتناہی أس سے منظر ہوتا جلا كيا۔ أے اب كى سے كوئى غرض جیس ری می کداس کے آس یاس کیا ہور با ہے؟ كيول مور باہ، وه بس عم كا غلام اور بي يروا محض بن كرره كما تفا\_

جور ہا ہے بچے یا غلط اُس کواس سے کوئی غرض حمیں تھی۔جب اپنی خوتی اور مرضی کا خون ہوجائے تو انسان دوسروں کی خوشی اور مرضی پر چلنے لگتا ہے یمی دلاورخان نے بھی کیا تھا۔لیکن اُس کے اعدر ایک غصبه رنج اور ملال تغبرسا حمیا تعسا۔ وهمسکرانا بحول كيا تفاءأس ك فيقتم كيس كم مو كئ تق أس کی آ محمول کی چک جی ، شرارت کی جگه وحشت نے بیرا کرلیا تھا۔وہ ہررشتے کومطلی اور ہراڑ کی کو جموني مجصن لكا تقار محبت سائس فرت موكئ مى اس نفرت کاسب ریشمال تھی۔جس ہے اس نے محبت کی محل محر شادی جنت کی بی کے ساتھ ہوگئ۔ اور وہ ریشمال کے عم میں چھلٹا رہتا اگر أے دوسرے اڑکوں کے ساتھ محوضے پھرتے ڈیٹ مارتے نہ دیکھ لیتا۔ وہ اُس کے ساتھ مخلص میں می بس اس کی دولت کی وجہ سے اس سے دوی اور محبت کے دعوے ، وعدے کیے تھے اُس نے اور ولا ور خان نے جوش محبت میں اُسے میمتی تحائف بمى خريد كرديے تتے۔ ديشمال كى اصليت سامنے آئی تو ولا ورخان نے محبت کا باب اپنی زندگی میں ہیشہ کے لیے بند کردیا۔ اور خود کو حالات کے وحارے يرچھوڑ ديا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اليے میں ذوبا اختشام کا آنا اُس کی ذات کی مجيل من تكر مينك كرأت منتشر كرنا وه برداشت تہیں کرسکا اور وہ ذویا سے بدھیزی اور بدسلوکی کرتا چلا گیا۔مونی اور پلی ہرونت اُس کے ساتھ ہوتے تصال کے دو دویا کو بھی ریشمال سے کمپیئر کرنے ككارليكن آج ذويائے ثابت كرديا تھا اور أے یقین دلا دیا تھا کہوہ نہ توریشماں ہےنہ بی بد کردار ہوہ ایک بہادر تی اور تقلیم لڑی ہے۔

دویا کودیے گئے دکھوں کی الافی اسے کے گئے لفظول كا از الدكرنے كى كوئى صورت نظرتبيں آربى تھی دلاورخان کو ..... زندگی میں جننا بے بس اور د کی وہ آج تھا۔ شاید جنت لی لی سے تکاح کرتے ونت بحى وه اتناولكيرا ورب بس نبيس تعا\_

ذويا فرت برحي، بدكماني اورب اعتزاني تو أى ليح أز چھو موئى تھى جس ليح وه أس كى زئدگی بیانے کی خاطر کولیوں ہے کبوکہو ہوکراس کے قدموں میں ڈھیر ہوئی تھی۔ دلا ورخان کی نفرت بحى أى خاك بين ال كئ مى جس خاك يردُ ويا كالهو شيكا تفارا ورجذب بوكميا تفار

گاؤں کی مسجد اور حو یکی بخناور میں بھی ذویا ک صحت وسلامتی کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائي ما على جاري مين

" وفيل و كونيل موكارات زنده ريخ ہوگا میرے لیے ورنداب میں کیے زعرہ رہوں گا؟" ولاور خان ایک بھیا تک خواب سے جاگا تھا۔جس میں اُس نے ذویا کوسفیدلیاس میں مردہ دیکھا تھااوراُس خواب نے اُس کی نیند تو ڑ دی تھی۔ وہ کیلیئے میں شرابور تھا۔ سانس دھونگنی کی طرح چل ربی تھی۔اس نے شکرادا کیا کہ می خواب تھا۔وہ تيزى سے بسر چھوڑ كرواش روم ميں كھس كيا۔ نہاكر تيار بوائوس بااوراستال روانه بوكيا\_

ڈاکٹر صاحب! میری بی فی او جائے گی نا؟"فائزه نے بھیکتی آواز میں ڈاکٹر کامران سے

" الله ير بحروما ركيس اور دعا كري الله ك ليات كي بي المكن بيس ب- بم في آريش تو كرديا بي تين ذوياكي حالت الجمي خطرے ميں إدر بيخطره الله رب العرت يقينا السكا ہے۔'' ڈاکٹر کامران نے اُن سب کود یکھتے ہوئے يريقين ليح من كها-

· ° انشاء الله! هماري ذويا بهت جلد بنستي تحيلتي امارے ایک موگ اس فے اوا بھی اسے بایا کا برنس مجى چلانا ہے، دلهن بنتا ہے، أس كے ..... باتھوں پر مہندی کے گی۔ اُبٹن کے گا۔ ایسے کیے وہ مٹی اوڑھ کے سُوعتی ہے؟ کھیس ہوگا أے وہ تو ميرى بهادر بنی ب بهادر شربی،" اختام الحق نے آ نسووں سے بحری آ تھوں کوصاف کرتے ہوئے وللبر لهج مين كها توفائزه اورثينا كاستكيال يحرب بلند ہوئے لکیں

چوہیں مھنے گزر کے تھے ذویا کو بے ہوش اور مشینوں کے ذریعے سائس کا رشتہ جوڑے ہوئے۔ أس کے لیے سب کمر والوں اور دوستوں کااس فیلوز نے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیے تھے۔ دعاؤں کے دیپ مسلسل جل رہے تھے اُن کے آ نسووں سے ..... ولوں کا وروفرش سے ارش تک مجنی کمیا تھا۔ نجائے کس کے آنسو؟ کس کی وعا؟ اور التجايرة في محى كدوويان يوردا التاليس كمن بعد المحصين كحول دى تعيل -اس خرف سب كولول كوسكون بخشاتها\_

" ۋاكٹر صاحب! ميں ائي بينى سے ملتا جا ہتى موں۔" فائزہ نے ڈاکٹر کامران کو دیکھتے ہوئے بيكلى وبيقراري سيكها حال تؤولا ورخان كالجمي



کھا ایسا ہی تھا مگر وہ کسی ہے بھی حالِ ول کہ تہیں سکتا تھا کہ بھی دیتا تو کوئی اُس کی بات پریفین نہ کرتا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یفین تو اُسے بھی نہیں تھا کہ وہ ذویا کے ساتھ اتنا نارواسلوک کرتارہا

ہے۔ '' دیکھیے اس وفت کی کومس زویا سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ آپ کو ابھی مزید انتظار کرنا ہوگا۔''

'' پلیز ڈاکٹر! میں صرف دیکھوں گی اپنی پکی کو دودن ہے اُس کی آ وازنہیں نی میں نے ۔۔۔۔۔ پلیز مجھے دیکھنے دیں دور ہے دیکھنے دیں۔'' فائزہ نے ڈاکٹر کامران کی بات سُن کرچل کرکہا۔ '' پلیز ڈاکٹر عامران کی بات سُن کرچل کرکہا۔

'' پلیز ڈاکٹر صاحب! ہمیں ایک نظر ذویا کو دیکھنے دیں۔'' بوبی نے بھی بے قرار کہتے میں التجا کی۔

'' تھیک ہے آپ لوگ ذویا سے ل سکتے ہیں ایک اُس سے بات تہیں کریں گے نہ ہی اُسے بولئے اُس کے نہ ہی اُسے بولئے کی اُس سے بات تہیں کریں گے نہ ہی اُسے بولئے پر اکسائیں گے کیونکہ ذویا کو صرف آرام جائے کی تم کا دینی یافتان کے رضا مندی ظاہر کرسکتا ہے۔'' ڈاکٹر کا مران نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے ساتھ ہی مدایت بھی دی۔

" نہیں ہم اُس سے کھونیں پوچیں مے بس اُسے دیکھ کے آ جا کیں گے۔" بولی نے تیزی سے کہا۔

" فیک ہے آپ دو دوکرکے اُسے دیکھنے
آئیں۔" ڈاکٹر کامران نے کہا سب سے پہلے
فائزہ اوراضشام الحق ڈاکٹر کامران کے پیچھے گئے۔
آئی کی یو بیس دویا ایک بیڈ پر بے شدھ لیٹی ہوئی
تھی۔مثینوں بیس جکڑی ہوئی آئیجن ماسک اُس
کے اندرسانسوں کی مالائن رہا تھا۔ اُس کے آ دھے
جسم کو طرح طرح کی مثینیں جکڑے ہوئے تھیں۔

اختشام الحق اور قائزہ نے اپنی اکلوتی اور لاؤلی بینی کو اس حال بیں دیکھا تو اُن کے دل کئے کررہ گئے۔ وہ شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ جوشاخ آس حادثگ اور زندگی کی رئی سے خالی ..... ذویا آس تاذگی اور زندگی کی رئی سے خالی ..... ذویا کے مسکراتے ہوئوں پر پیڑی جی تھی۔ جم کی گلابیاں ، مرسوں کے پھول بیں بدل پھی تھیں۔ گلابیاں ، مرسوں کے پھول بیں بدل پھی تھیں بہت ' ذویا سے آ کھوں کی چلیوں پر تو اُس نے آ واز کے جواب بیں اپنی آ کھیں بہت کوشش کر کے کھولیں تھیں۔ آ کھوں کی چلیوں پر تو اُس نے آ واز کے جواب بیں اپنی آ کھیں بہت کوشش کر کے کھولیں تھیں۔ آ کھوں کی چلیوں پر تو آکھیں بند کیں اور پھر سے دھیرے دولی کی تابی کی آگھیں کو دیکھ کر بلکا سامسرائی تھی۔ پایا نے اُس کی آگھیں کو دیکھ کر بلکا سامسرائی تھی۔ پایا نے اُس کی آس کی آس کی آسے فلائنگ کس دیا تھا

" چلیے باتی لوگ بھی انظار کررہے ہوں کے۔" ڈاکٹر کامران نے آسٹی سے کہا تو دہ دونوں اُسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہہ کر اپنے آنو پو چھتے ہوئے باہر لکل گئے۔ اُن کے بعد بنیا اور مونی، ڈویا کو دیکھ کر پھر میں اور ساجد نظامی گئے۔ آخر میں بونی گیا تو ڈویا کی حالت دیکھ کرزٹری کررہ گیا۔

اور یا تھے سے وکٹری کا نشان بنا کرائے شاباش بھی

ذونی تمہیں بتا ہے مونٹی اور ہیں نے تمہیں بلڈ دیا ہے اس لیے اب جلدی سے صحت یاب ہوجاؤ میری بہتا، ورنہ تمہیں بتا ہے نا وہ دونوں اپنا بلڈ رائیگاں جانے کا صدمہ جھیل نہیں سکیں گے۔''

بونی نے بُر مزاح کیے میں کہا تو وہ سکرانے لکی اور دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ بولی اُس کی نگاہوں میں لکھا سوال پڑھ چکا تھا۔ وہ دلا ورخان



کے بارے میں جانتا جاہ رہی تھی۔ اُس کی آ تھیں

دلا ورخان كوتلاش كرربي تحيي

" ولاورخان ..... بالكل تُعيك ب يابر بيشا ب-أے محمد موار بال احمام عامت صرور مورہا ہے اب ..... کیا بلاؤں أے؟" بولی نے او چھا تو ذویائے ای آ تھیں بند کرے دوبارہ كفوليس كويا اثبات من بان من جواب ديا\_

''اوکے میں نکا تاہوں اُسے۔''بوئی ہاہرآیا تو دلا ورخان کوأی سمت نگاہ جمائے دیکھا یقیناً وہ بھی ووياكود يكتناحيا بتناقفانه

" ووتم سے ملنا جا ہتی ہے۔ چلیے تا کدأے اطمينان موجائ كتم زنده مو

بولی نے اُس کے غزدہ چرے کود مکھتے ہوئے کہا تو وہ بے کل ہوتے ول کوسنجالنا خاموثی ہے آئی ی بوش داخل مو کیا۔ اندر کا مظراس کا دل دہلانے اور روح لرزانے کے لیے کافی تھا۔وہ اس کے بیروں کی جانب آ کھڑا ہوا۔ دویا کی بلکون پر جيمنول بوجه يؤكيا تفاربهت تك ودوكرنايزي كمى أے دلا ورخان کے چیرے تک نگاہ اٹھائے میں ، وہ اُس کے چرے پردم شرمندگی اور بے چنی دیکھ

'' ڈو ......یا.....'' ولا ورخان کے لب ملے اُس كاطلق ختك مور ما تقارجو بياس اس وفت ذوياك حلق بش كانت أكاري تحى وبي بياس دلاورخان كا طلق خوف کی صورت بیو کھاری تھی۔

'' مِين نے تو ..... بھی بھی تم پر کوئی .....احسان مبيس كيا پرتم في إلى جان دے كربدلد خكانے كى كوشش كيول كى جمهيس زعره رباعباس كييس كمين اين وكلف سنجات عابتا مول بلكماس کیے کہ ..... آب میں بھی جینا جا ہتا ہوں۔خوش رہنا حابتا بول بنسنا حابتا بول تمهار اساته ربنا حابتا

ہوں۔احسان تو ہم نے جھ پر کیا ہے میری زعر کی بھا كره اوراس زعدكى يراب تمياراحق بي ..... يس مقروض مول تمهارے مرأس جذبے اور احساس كا جس ش تم في محصابيت دي-

ميل بهت شرمنده بول اين برلفظ برقل اور بر اس خیال پرجس ہے مہیں تکلیف پیچی۔ میں اس قابل جيس تفاكم مرى جان بياتس بحد جيد ب حس اور بدمميز آ دمي كومرجانے ديا موتا۔ كيول اين زعر كي خطرے يس دالي تم نے؟" وه يول رہا تھا اور وویا کے زخول میں میسیں اُٹھ رہی تھیں۔ ورد کی لبرین اس کے بورے وجود کو چھوڑ رہی تھیں۔اس نے بے چین ہو کر کردن وائیں بائیں ہلائی تو بولی اوردلا ورخان نے خوفز وہ ہو کرائے ویکھا

'' ذوماِ..... كيا موا؟'' ولا ورخان نے بے چين

"من نے آپ لوگوں کوتا کید کی تھی کمان سے كوكى بات ندكى جائے مرآب كويدهدك كى كنديشن كا كوئى خيال بى تيس ہے۔ پليز باہر جاسي آپ لوگ \_" ڈاکٹر کامران اُسی وفت آئی کی بوش نرس كے بمراہ داخل ہوئے تھے۔ ولاور خان كو يا تي كرتے سُنا اور ذوما كو مجلتے و يكھا تو ناراض ليجے بيں بولے۔ ولاور خان شرمندہ ہوگیا۔ وہ اُس سے معافی مانگنا جا ہتا تھا تکراُے ڈاکٹر کے غصے اور ذویا ک مکرتی حالت کے پیش تظریا ہرجانا پڑا۔ بولی بھی أس كساته بي جلاآيا-

فائزه يرى طرح رورى تعى-اوروه سب انيين حوصله وسارب تقے۔

" تہاری ہمت کیے ہوئی میری بیٹی کے پاس جانے کی؟" قائزہ نے ولاورخان کوآئی ی بوے آتے دیکھ لیا تھا جو تھی وہ اُن سب کے قریب پہنچاوہ عصے پیٹ پڑیں۔

(دوشيزه [83]

READING Seeffon

" أنَّى مِين ..... " وه يوكملا كميا لفظ أس كاساته چوڑ گئے۔

" تمهاري وجد ، ميري بني إس حال كو بيني ہے۔ تم تو بمیشہ اس سے نفرت کرتے اور ....

" فائزه سنجالوخود کو۔" سزساجد نظامی نے أتبين شانول سے پکڑ کر بھایا۔

'' میں نے منع بھی کیا تھا ان کو کہ مت جمجیں دِ ويا كو گاوك اوراس .....ولا ورخان كى .....حو ملى تو مركز نه سيجيل .... خار كماتا ب يد ميري يني ے .... لیکن .... اختشام نے میری ایک جیس ئ-" فائزہ روتے ہوئے کہ رہی میں۔ دلاور خان اوراختشام الحق شرمندكى سے البيس و يكه رہے

" قسمت کے لکھے کوکون بدل سکتا ہے حوصلہ ر کھوانشاء اللہ سب تعیک ہوجائے گا۔ ہماری ذویا تندرست ہوجائے گی۔"سزسا جدنظامی نے انہیں تىلى دى\_

"أنشالله ااورآتى ش دول كاذوما كوكذني اور اگر بلٹر کی ضرورت پڑئی تو وہ بھی دول گا آپ فکر نہ كريں پليزخود كوسنبياليں۔" دلا ورخان نے خلوص

" مجھے تہاری ہدردی کی ضرورت نہیں ہے۔" فائزه نے غصے سے کہا۔

" اور نہ ہی جاری ذویا کو آپ کے خون اور کردے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے کردہ اور خون لے کر جینے کی بجائے مرجانا پند کرے گی۔" بولی نے سیاف کہے میں کہا تو دلا ورخان کے دل پر آرى ي چل ئى۔

" بى اوروىسے بھى بولى كەشۇز چى كركى بىل دویا کے شورے ہوئی اٹی بہن کواپنا کردہ دے رہا

ب " لینانے بھی اُسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے موئے رکھائی سے کہا۔ تو ولا ورخان نے بے بی سے د کھاور کرب سے جمیکتی آ تھوں سے آئی ک بوے بند دروازے كود يكھا تھا۔ جو كواہ تھا أس كى لا يروائيوں تفرتون اورز برط لفظول كاأس كى بيتوجني كا ..... ووسب جوأس يربرهم تضاة تفيك بى توسق

أس ف أن كى چيتى لا ولى اورآ كله كا تارادوما كواييخ روي سي لفظول سے كھائل كيا تھا جبكدوه أسے زندگی كانيازخ دكھاتى موئى موت كے دہانے يرجا پيچي عي-

و و کولیوں کے زخم تو مجر ہی جائیں گی لیکن جو زخم تم نے اُے اینے رویے اور لفظول سے دیے ہیں وہ شاید بھی نہ بھرسکیں۔جو کھاؤتم نے اُس کے ول پرلگائے ہیں وہ کیے بحریں کے؟" فائزہ نے أسي فتكوه كنال نظرول سے ديکھتے ہوئے كہا۔

"جو كھاؤيس نے ديے ہيں اُن يرمرهم بھي میں رکھوں گا۔ ذویا کوجوز تم میری وجہ سے ملے ہیں اُن کی مسیحاتی بھی میں خود کروں گا۔ "ولا ورخان نے وصي ليح من كهااوروبال عيابرتكما جلاكيا-

شركيا كأول كيا بركوني ولاورخان عضفا تعا اس برغصه تفااور ذویا کے لیے ہرزبان سے تحریقی کلمات ادا ہورہے تھے۔اُس کےممایایانے بخآور خان سے حویلی میں این بنی کی مہمان توازی در حقیقت بے عزتی اور دلا ورخان کے منفی سلوک پر شکایت کی تھی۔جس پر وہ شرمندگی سے دوجار ہو گئے۔ انہیں ولاور خان سے الی حرکت کی تو تع نہ تھی۔ وہ بھی اُس پر غصبہ ہوئے چینے چلائے۔ پیہ يبلاموقع تفاكه دلاورخان كوزعركي بساتي شرمندكي اورخفت الخانا يزربي محى مروه إن سب ي ب نیاز مرف دویا کی صحت وسلامتی کے لیے متفکر اور دعا كونقا\_ وه جوبهي نمازنيس يزها تقاان دنول يا خج

وقت کا نمازی ہو کمیا تھا۔ مرف ذویا کی محت سلامتی رب ہے مالکنے کے لیے .....اور اپنی خطاؤں کی معافی مالکنے کے لیے۔

یونی کا گردہ ذویا کونگایا جاچکا تھا۔ وہ اب تیزی سے صحت یاب ہور ہی تھی۔ سب کی دعا کس تبول ہو کئیں تھیں۔اُ ہے آج ہی ریکوری روم میں شفث کیا گیا تھا۔ مما پاپانے دو کالے بحروں کا صدقہ دیا تھا۔ اور پچے رقم ذویا اور بوئی کے سرے وار کے غریوں میں تقلیم کردی تھی۔

' حویلی بخآور سے بخآور خان کے ساھ عیشال لِي لِي ( يَهِ جَي ) اور جنت لِي لِي بحى ذويا كى عيادت کے لیے آئے تھے۔ پھولوں اور پھلوں کے تو کرے لے كردويا كى بهادرى كى وجدے أن كى اہميت ميں اضافه ہو کیا تھا۔ الیکن میں اب بخناور خان اور ولاورخان دونول عى حصر لےرب تضاوراس بار وونول کے جیتنے کا امکانات تھے کیونکہ رستم خان اسپتال سے جیل جاچکا تھا اور اُس کے باب ہاتم خان کونیب نے کریش کے الزامات میں گرفتار کرلیا تفا۔اُس کی بارٹی نے اب اُسے بارٹی کی رکنیت ہے بی برطرف کردیا تھااورالیکٹن کیفن نے اُس کی تعلیمی اسناد بھی جعلی قرار دے کر اُسے الیکٹن کے ليے ناال محى قرار ديا جاچكا تھا۔اس سارى صورت حال كافا كده بخنا ورخان اوردلا ورخان كويني رباتها\_ دویا ک اُن ک گاؤں کے بارے میں اخبار اور نی وی تک پہنچائی گئی رپورش نے بھی اُن کے گاؤں كى طرف حكام بإلاكي توجه مبذول كروادي تقى-دلاورخان نے اُسکول کواس کی اصل حالت میں لاكركام شروع كرواديا تقار بخناور خان كوايين گاؤں میں کیس کی فراہمی کا اجازت نامیل کیا تھا۔ اوراس سب کے چیجے ذویا کی رپورس ابت ہوئی

گاؤل سے میں ماسر بی اور آن کی ہوی طلبہ گر واور مولوی صاحب بھی دلی مرفیوں اور دلی مرفیوں اور دلی مرفیوں اور دلی مرفیوں اور دلی میں کہ کا میں میں کی میں میں کہ است نے دلی مرت سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ سب گاؤں والوں کی طرف سے اُس کے لیے دعا تیں اور تحبیش لے کر آئے شے۔ ریسب مما کیا اور سب کے لیے بہت خوشکوار جیرت کا باعث تھا۔

ُ زویا صرف جاردن کے لیے گاؤں گئ تھی اور سب کے دل جیت لیے تھائس نے۔

دلاورخان بھی بیسب دیکیرہاتھا۔وہ میج شام اسپتال آتا وویا کودورے دیکیا ڈاکٹرے اس کی کنٹریشن کے بارے میں دریافت کرتا اور خاموثی سے دالیں چلا جاتا۔ اس بات کی خبر ذویا سمیت سب کوتھی۔ آج وہ بہت ہمت کرکے بڑا ساتا زہ بھولوں کا گلدستہ لے کر ذویا سے ملنے کے ارادے سے آیا تھا۔

وہ اپنے دوستوں کے بچ کھری ہوئی تھی۔ بولی اُس کے وائیں جانب بیٹیا تھا اور شایا کیں جانب موٹی اور بپی اُس کے بیروں کی طرف بیڈ پر بیٹے تھے۔ وہ بیڈ کی بیک سے فیک لگائے بیٹی تھی۔ اور وہ سب اُسے کھل کھلانے کی کوشش کررہے تھے اُس کا دل بہلارہے تھے۔

" ار ذولی کھالونا خود ہی تو کہدر ہی تھیں کہ کروری محسوس ہور ہی ہے کھاؤگی ہیں تو کروری کسے دور ہوگی؟" نفیانے سیب کی قاش اُس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا۔

وديس دل نيس جاه ربا- " ذويات مرهم آواز

" ویکھوزوئی..... "پی نے بوے سجیدہ لہج میں اُسے تخاطب کیا تووہ سب اُسے دیکھنے لگے کہوہ

(1850=32)

" زندگی کی طرح ہے تہیں کرور بناوی ہے لکن یاد رکھو تین طریقے اسے ہیں جو تہیں ہیشہ اسٹرونگ بناتے ہیں اور وہ ہیں پریک قاسٹ کیخ ڈنر.....تھنگ ہٹ کے ایٹ ڈٹ کے۔"

ہیں نے اپنی ہات کمل کی تو ذویا کو بے ساختہ ہنسی آگئی۔وہ سب بھی ہنس پڑے۔

"الله!ارے بجابیم کیاد ویا کوگیرے بیٹے ہوا محصرای بیٹے ہوا محص ایک بی میں ہوا محص ایک بی میں ہوا محص ایک بی بیٹے بیڈ پر دھرا دے کر بیٹے گئے۔ چلوصوفے پر بیٹے مسب ۔ " فائزہ کرے میں داخل ہوئیں تو آئیں دیکھتے بی گھرا ہے کا شکار ہوکر پولیں۔

" اوئے وہ ولاورخان باہر کمڑا ہے اور آج تو " اوئے وہ ولاورخان باہر کمڑا ہے اور آج تو اُس کے ہاتھوں میں یہ بردا سارا گلدستہ بھی ہے۔" مونٹی نے باہر جمالکا تی تھا کہ ولاور خان پر تگاہ بڑتے تی اُس نے اندر منہ کرکے ذوبا کی طرف دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔

" لکتا ہے آج وہ اور بلیل بے تاب مفتلو کر کے بی رہیں گے۔"

پلی نے مسکراتے شوخ کہے میں کہا تو ذویا بے پروائی سے مسکرادی۔ دل میں ایکدم سے دھڑ کنوں نے شور مجایا تھا۔ لیکن وہ تو دل کی آ واز پر کان نہ دھرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔

" ہاں دلا در ملاقعا ابھی جھے کہدر ہاتھاؤویا سے ملتا ہے، ذوئی بیٹی مل لیتا ہے چارہ روز باہر سے ہی چلا جاتا ہے۔ بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔"

فائزہ نے دویا کے سر پرٹری ہے ہاتھ پھیرا۔ "او دوئی تھے پتا ہے دلاور خان بھی سیاست میں آگیا ہے۔اس بارائیشن لڑرہا ہے۔" فیٹا نے اُس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی۔

" چلوچیشی ہوئی اُس کے بگڑنے میں جو کی کسر رہ کی تھی وہ اب پوری ہوجائے گی ..... آئی ہوپ وہ جیت جائے گا کیونکہ لڑنے کا تو کائی تجربہ ہے اُسے۔"

''ہاں بیات ہے۔' ٹینا ہی۔ ''ٹری بات ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے می کا بھولا شام کو گھر لوث آئے آؤ اُسے بھولائیں کہتے۔ خبر دار جو کی نے اُس سے بدنمیزی کی ہو۔'' فائزہ نے انہیں زی سے ڈیٹے ہوئے تنہیہ کی تھی۔

"او کے آئی۔"سب نے ایک ساتھ کہا اور خداحافظ کہ کروہاں سے چلے گئے۔

" "السلام عليم !" بولى فلى بلائے پر دلا ورخان نے دویا کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اُسے د مکھا تھا۔

" وعليكم السلام!" ذويائے آ منتكى سے جواب

'' تم بیشوی کاؤشرے ہوگر آتی ہوں۔'' فائزہ نے دلاورخان کودیکھتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں سر ملاتا آگے چلا آیا۔ فائزہ ہا ہر ککل کئیں۔ '' کیسی ہو؟'' دلاور خان نے اُس کے رخ مہتاب کودیکھا۔

"الجمدللد، زنده مول رُوبصحت مول "
"شكر سمالله كائي پيول مين تبهار سے ليے لايا مول "

أس نے كلم شكراداكرتے ہوئے بكے أس كى طرف بدهاديا۔

READING

Staffon

www.paksociety.com رکاد بیجے افتوں آپ کو یہ پول بری قبر

"آپ کو مزید کھے کہنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نیس ہے۔" ذویانے اُس کی بات کاٹ کر سیاٹ لیجیش کہا۔

" مجھ سیت مجھ کو یقین آگیا ہے کہ آپ اپنے رویے پر نادم بیں لہذااب آپ کومزید جدوجہد کرنے کی منع شام اسپتال کے چکر لگانے یا میرے لیے پریشان ہونے کی قطعا ضرورت نہیں ہے۔

"انسانیت کے نامے میں نے آپ کی جان ایکا کی ہے اور بی ہے ہے اور بی بی ہولی بین می اور نہ اب بیولی ہوں۔ "حص کم جہاں پاک۔" بی کہا تھا نا آپ نے اور یہ بی کہ جی سکونو جی اینا مرجاؤ تو باتر ہے۔ آپ کی ولی خواہش پوری نہ ہوگی۔ جمیے اسوں ہے۔ " ذویا نے نہایت شجیدہ اور سیاٹ ملح اسوں ہے۔ " ذویا نے نہایت شجیدہ اور سیاٹ ملح السوں ہے۔ " ذویا نے نہایت شجیدہ اور سیاٹ ملح اللہ بی کہا ہیں۔ البح ش کہا وہ شرمندگی ہے ذمین میں کر جمیا۔ البح ش کہا وہ شرمندگی ہے ذمین میں کر جمیا دل ہے۔ البح ش کو ایش کم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔ " میری دلی خواہش تم جوذویا پلیز جمیے دل ہے۔

"دلاورانسان معاف تو کردیتا ہے کیلی بھولا)

مجھی نہیں ہے۔ اس کیے مجھے مزید پریشان مت
کریں۔معاف کردیا ہے آپ کو،اب آپ سے ملتا
بیاات کرنا میں ضروری نہیں جستی۔ویے بھی ہمارے
ن کوئی تعلق کوئی دشتہ نمی سے۔اورنہ بی اب بھی
من سکتا ہے۔ آپ میرے یو نعورشی فیلو ہیں اس سے
زیادہ میں آپ کوئیس جانتی۔۔۔۔ تشریف آوری کا
بہت شکریہ میں اب کوئیس جانتی۔۔۔۔ تشریف آوری کا

معاف کردوور تنهیرے دل کو بھی بھی سکون نہیں لیے

ذویائے اُس کی جانب دھیمے بنا اُس لیجے میں ہ کہا تو دہ ہے بسی ہے اُسے دیکھتا ہوا کھڑا ہو کیا۔ دہ اُس سے فنکو نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ دہ جانتا تھا کہ دہ اس سلوک کاستحق ہے۔ "ر کھ دیجی۔ افسوں آپ کو یہ پھول میری قبر پر چڑھانے کا موقع نہیں ال سکا۔ مجبورا آپ کو عیادت کے لیے ہی لانا پڑے یہ پھول.....گروہ کہتے ہیں نال کہ جے اللہ رکھے اُسے کون چکھے؟" ذویانے طنزیہ لیج میں کہا۔

" بخدا میں نے تہاری زندگی کی دعا ئیں ماگلی بیں تم نے تو احسان کیا ہے جھے پر میری تمام تر بداخلائی اور بدسلوکی کے باوجودتم نے اپنی زندگی داؤپرلگادی میری خاطر۔"

ولادر خان نے گلدستہ اُس کے سرہانے رکھ کر اُسے دیکھتے ہوئے کہااور وہیں کری کھے کا کر بیٹے گیا۔ ''آپ کی خاطر نہیں انسانیت کی خاطر آپ کی جگہ اگر کو کی اور خض ہوتا تب بھی ہیں اُسے بچانے کی ہرمکن کوشش کرتی .....لہذاا حسان مند ہونے ک کوئی ضرورت نہیں ہے۔اور آپ کوتو بہت چڑہ نا گھسے ہے فلمی ڈائیلاگ سے ..... محرد کیے لیس ہوا کیا ایک بدد ماغ ضض جوخود کو بردا ہیر و مجمتا ہے اُس کی جان ایک لڑکی نے بچائی اُس کے جھے کی کولیاں کھا جان ایک لڑکی نے بچائی اُس کے جھے کی کولیاں کھا کر ..... سے واسٹر نیٹے نا۔''

و حمیں ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔'' دلاور خان شرمندگی کے احساس میں گھر کر یمی بول سکا۔

ووشيزه (18)

ذویا کے جیم میں کرنٹ سا دوڑ کمیا تھا۔ وہ سر سے ماؤں تک پینے میں شرابور ہوگئی۔ حلق خنگ تھا اور آتھ میں اُس منظر کی کوائی اور شدتوں سے سراب.....

ولاور خان کا بیخاموش اظهار عدامت ، اظهار معذرت و محبت آو پھر کو بھی موم کرسکا تھا۔ ذویا اختشام افرور موم کی گریا تھی۔ وہ آو بل بحر بس بکھل گئی تھی۔ وہ جو ذویا کو بمیشہ خود سے دُور کرتا آیا تھا۔ اُسے بمیشہ ہے گزت کرتا آیا تھا۔ زبان سے زبر اور آ تھوں سے انگارے اُگا تھا اُسے دیکھتے ہوں سے انگارے اُگا تھا اُسے دیکھتے ہیں۔ آئ اُس کی آ تھوں سے زم زم اور زبان سے ہونٹوں سے امرت رس کے چشمے پھوٹ رہے سے ہونٹوں سے امرت رس کے چشمے پھوٹ رہے سے ہونٹوں سے امرت رس کے چشمے پھوٹ رہے سے ہونٹوں سے امرت رس کے چشمے پھوٹ رہے سے ہونٹوں سے امرت رس کے چشمے پھوٹ رہے کیا دو تھا م کے لیے۔

اس سارے عمل میں کہیں دویا کی محبت بھی کارفر یا تھی۔ جو دلاور خان کواس قدر چھکتے پر مائل کرگئی تھی؟

كيااحساس تدامت كي شدت بين وه بهه كيا تعا؟

كيا تفاولا ورخان كاس على يس؟

معذرت.....

عرامت....

محبت ..... کی شدت؟

ذویا سمجھ نیس پاری تھی۔لین اُس کے رگ و پے میں ایک انوکی الوبی خوشی اور بے خودی سی سرایت کرتی جارہی تھی اس سوچ اور اس احساس کے ساتھ کہ آخر کار اُس کے جذبے کی سچائی رنگ لے آئی تھی۔ وہ درد جو اُس کے دل میں تھا اب دلا ورخان بھی اُس درد محبت سے آشنا ہو گیا تھا۔وہ خوش تھی بے حد خوش۔ " اور ہاں ..... ذویا کی آ داز پر اُس کے دردازے کی جانب اٹھتے قدم تم مجھ۔ اُس نے گردن تھما کراُس کی طرف دیکھا۔ " ببیٹ آف لک فار یوئیر الیکن ..... آئی ہوپ یوول وِن دی الیکن۔"

ڈویائے اپنی ہات کمل کرتے ہی اپنی آ تکھیں موندلیں وہ تھکے تھکے قدموں سے چلنا ہوا اسپتال کی حدود سے باہرتکل کیا۔

آج تیسری شب تھی۔ جب ذویا کو صوب ہورہا تھا کہ کوئی اُس کے پیروں کی جانب کھڑا رورہا ہوئی محسوس ہوئی وہ دواؤں کے زیراثر ہوتی تھی جبی ہوئی محسوس ہوئی وہ دواؤں کے زیراثر ہوتی تھی جبی نہ تھیک ہے آ تکھیں کھول پاتی نہ ہی دیکھ پاتی کہ کون ہے؟ مگرآج کی شب اُسے ان سسکیوں نے تڑیا دیا تھا۔

اُس نے بے چین ہوکر آکھوں پر پڑے پردے دھیرے دھیرے سے اٹھائے تو سامنے ایک دھندلا سائنس دکھائی دیا۔ ڈویائے آکھیں بندکرکے دوبارہ کھولیں۔دونین باریک عمل دہرایا تو آکھوں کی بنیاں رونن اور منظرصاف ہوگیا۔

" ولاور خان " آگھوں نے جرت ہے دمائے کوآ گاہ کیا تھا۔ ول کی دھر کنیں لیے جرکوئم کی اس کی دھر کنیں لیے جرکوئم کی کی تھیں۔ اُسے یعنی آرہا تھا کہ بیدولا ورخان ہے جو پھر جیسا رویہ اور لفظ برساتا رہا ہے اُس کے سامنے بیہ پھر ریزہ ریزہ ریزہ اُس کے سامنے بیہ پھر ریزہ ریزہ اُس کے سامنے بیہ پھر ریزہ ریزہ اُس کے سامنے بیہ پھر ریزہ ریزہ اُس کے باؤں کو بھورہ تھے۔ انک رہا تھا۔ اُس پھر سے چاؤں کو بھورہ تھے۔ ایک رہا تھا۔ اُس کے قدموں میں جھکا اُس کے پاؤں پر بوئے تا ہوا کر سے سے بارکا بھر اُسے کے اور ایسے آ نسو یو بچھتا ہوا کر سے سے بارکا بھرا

"معانى ما تكني كار كون ساا تدازتها؟"





وغیرہ کلیئر کروا گے آگے۔ بولی اور فائزہ اُس کے دائیں بائیں بازہ سے پکڑے آہتہ آہتہ چل دائیں بازہ سے پکڑے آہتہ آہتہ چل رہے تضا کہ اُس کے نظرے آہتہ آہتہ چل باہرگاڑی کے قریب کائی کراس کی نگاہ سامنے اُٹی اُور خان کوا پی گاڑی لیے وہیں کھڑاد یکھا۔ اُٹی گاڑی سے باہر کھڑا اُس کود کیور ہا تھا۔ ذویا کی دھڑکن تیز ہوگی اور آ کھ بھیگ گئے۔
کی دھڑکن تیز ہوگی اور آ کھ بھیگ گئے۔
" بولی وہ ۔" ذویا نے بولی کا ہاتھ زور سے بھنے

"" بہتو روزانہ آتا ہے تمہارے مع کرنے کے باوجود ....." بولی نے اُس کی آگھوں کے تعاقب باوجود ..... کوئی آگھوں کے تعاقب میں بس ایک کے کوئی دیکھا تھا کہ دلاور خان کی طرف اشارہ کررہی ہے وہ ..... وہ تو روز اُس کے فون اثنینڈ کررہا تھا۔ ولا ور خان اُس سے ذویا کی خیریت معلوم کرتا تھا اور اسپتال بھی یا قاعدگی سے چکردگا تا تھا۔

"اب کیافائدہ؟" ذویاا ضردگی ہے ہولی۔ "ارے اب کون ساتمہاری عمرتکل کی ہے۔ ابھی تو تم جوان ہو۔" ہوئی نے مسکراتے کنکٹا تے لیجے میں کہاوہ بھی مسکرادی۔

وہ سب احتشام ولا پنچے تو ذویا کو ایک زبردست سر پرائز بھی ملا اُس کے بوے بھائی مصطفیٰ بھی امریکہ ہے آچکے تھے۔ ذویا کی حالت کا اُنیس علم ہو چکا تھا۔ لیکن اُن کے ایگرامز ہور ہے تھے اور مصطفیٰ کی توجاب ہے چھٹی کا مسئلہ بھی تھا۔ تھے اور مصطفیٰ کی توجاب ہے چھٹی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس لیے احتشام الحق نے اُنیس اُس وقت آنے سے منع کردیا تھا۔ وہ بھی ذویا کے لیے بہت پریشان سے منع کردیا تھا۔ وہ بھی ذویا کے لیے بہت پریشان میں اب اُسے زندہ سمالامت اور تکدرست ہوتا و کی کر بہت خوش ہور ہے تھے۔ ذویا بھی اُن کوایک طویل عرصے بعدا ہے درمیان یا کر بہت خوش تھی۔ طویل عرصے بعدا ہے درمیان یا کر بہت خوش تھی۔ طویل عرصے بعدا ہے درمیان یا کر بہت خوش تھی۔ طویل عرصے بعدا ہے درمیان یا کر بہت خوش تھی۔ (باقی آئیکہہ)

"اکرآپ کی کوبہت زیادہ جاہوادروہ آپ کو چھوڑ جائے اور آپ کی آگھوں ہے آ نسونگل آگھوں ہے آ نسونگل آگھوں ہے آ نسونگل کے کئی آگھوں ہے گا کہ زندگی کے کئی بل آپ کو یاد کرکے وہ آپ سے زیادہ روئے گا۔ " ذویا کوبہت پہلے کی گیا اپنی اسکول ٹیچر روئے گا۔ " ذویا کوبہت پہلے کی گیا اپنی اسکول ٹیچر کی ہے بات اچا تک یاد آگئی تھی۔ اور بالکل کی معلوم ہوری تھی۔

آئی اُس نے دلاور خان کواپنے لیے روتے دکھولیا تھا۔ وہ شاید اُس کی ناقدری کرکے رور ہا تھا۔ موسی تھا۔ کو نے کا حساس سے ڈرگیا تھا۔
مریب ترہے جو فکر وخیال ش میرے وہی ہے دور آسال کی طرح دیا ہے موبائل میں ذویا کی تصویری ولاور خان اپنے موبائل میں ذویا کی تصویری اور فوک ہو گئی ہے اور وقع ہو سکتے ہو دیا جی ہو سکتے ہو دو ہے ہی ہو تھا۔ دو جو ہم نے کیا تھا کیا وہ خش نہیں تھا؟ دو جو ہم نے کیا تھا کیا وہ خش نہیں تھا؟ دو بی کی تھوں اُس سے سوال دو نے کیا تھا کیا وہ جو سکتے ہو دو کے ہو سکتے ہو دو کے کہا تھا کیا وہ خش نہیں آس سے سوال دو نے کیا تھا کیا وہ ہو ہی سے کیوٹ کیوٹ کی دو نے کیا ہے کیا تھا کیا دو نے کیا ہے کیوٹ کیوٹ کی دو نے کیا ہے کیا

دُور چَنا بَعِي رَكُمَا تُمْ كُو دُل نِهَ اتَنَائِي پاس بایا ہے شین زبال سے کہوں نہ کہوں کیکن تیری اُلفت میراسر ماہیہ دُویا اسپتال سے ڈسچارج ہوکر گھر جار ہی تھی۔ دوائیں اور علاج انجی جاری رہنا تھالیکن وہ خود بھی اسپتال کے ماحول سے اُس کی گھر جانا چاہتی محسویں ہور ہی تھی۔ جھی اُس کی حالت بہت بہتر محسویں ہور ہی تھی۔ جھی اُسے اسپتال سے چھٹی اُس محسویں ہور ہی تھی۔ جھی اُسے اسپتال سے چھٹی اُس کا صدقہ دیا۔ احتشام الحق اسپتال کے واجبات بلز





ہم تم تو پھر بھی ایک دوسرے سے خیالات کا جاولہ کر لیتے ہیں۔اُن کوتو سننے والا بھی کوئی نہیں موتا \_ ليخ ٹائم ختم مو كيا تفااوروه مجھے حقيقت كا آئينه دكھا كر پشيان چيوڙ كرمسكراتي موئي واپس ا يْ نْشْسْت بِرِجا يَكِي تَقَى - أَ فَس مِين مِيرى صرف فوزىيد عنى دعاسلام تَقى فَيْ مَا مُمْ مِن ....

یں نے اوون پر سے لکڑیاں اُتاری ہیں۔ موجود ہیں البیل ساف کرنے کا موج رہی ہوں۔ یقین کریں امال جی کی باتیں یاد آ رہی میں۔ چولیوں کو ویکھ ویکھ کر۔" میں نے اپنی یا دواشت کے کے بروے بٹا کرامال کے ماضی ميس جما تكتے ہوئے كہا۔ '' یاد ہے نا آ پ کو جب وہ بتاتی تھیں کہ بغیم

كيس كے وہ كيم مئى كے تيل كے چولہوں يريا كلزيال جلاكراينول بركمانا يكاتى تعيل \_ قربان جانے کا ول جا ہتا ہے اپنی حکومت کے ، ہمارے بزرگول کا دور یاد دلاکر ماضی مجولتے تہیں دیتے۔''باجی نے میرے طنز کوشتے ہوئے سا۔ " اچھا تھیک ہے تم اب پہلے کامول سے فارغ ہوجاؤ پھر بات كركيں مے بلكة تم خودفون كرلينا مجھے پتانبيں يا درے گا كەنبيں كيونكہ جميراكو ٹائیفائیڈ ہوگیا ہے ابھی تو سورہی ہے کیکن جاگتی ہو بڑے فعید کرتی ہائے ابار کی ہے بوری کی ہوری۔" انہوں نے میاں میں موجود ناپندیدہ باتوں کا اولا ویس سرائیت کر جانے پر اب خدارا! بدند بوجھے گا کہ میں نے اوون بر ككريال ركمي عى كول \_ بهت ورو تاك واستان ہے۔ دراصل رات سے کیس بہت بھی آ ربی تھی روثيال ياييز كي طرح سخت بن ري تعيس اورسالن! اس میں تو تھنکی تک نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے سوئی کیس کی موجودگی میں اس کی لو بردھانے کے ليے لكريوں كو بطور ايندھن استعال كررہے تھے تا كەسالن تو تيار ہو\_

با بى كا فوج آيا موا تقا اور يش أن كوا يى د كھ بحرى داستان ان كے ايك سوال كے جواب ميں كي"كيا مور باع؟" كوش كزاركردى تقى يين سائس لینے کورکی تو باجی نے اظہار افسوس کرتے موتے پھرسوال داغ دیا کہ ہاتے پھر کیا ہوا؟" میں نے کیچ میں زمانے بحر کا دکھ سمو کر جواب

چرکیا باجی کھانا تو تیار ہوگیا اب اس کے سائيد الفيكش جورا كه كى صورت بيل چولبول پر





ئی چیوڑنے پڑتے ہیں۔ بچ بھی اٹھ گئے تھے ان سے کہا کہ فورا اللی پرے کپڑے اُٹارکر لے آ وُسوك كركر نے لكيس كے رات كونى دھوكر ۋالے تے۔ بول نے ناشتہ کرے اللی پرے کیڑے اتاركر كرے من و مركانا شروع كرويے۔ ش نے بدی بین زوبید کی جانب دیکھا۔

" بیٹا میرے، بابا اورایے بہن بھائیوں کے كيڑے الگ كراو۔ "بيركبد كرجلدي سے كجن ميں آئی کہ چاول چو کہے برچڑھادوں۔ '' کین یہ کیا؟ کیس پھر غائب! خیر وہی رات والأعمل وحرايا حميا \_لكريال اوون يررهيس

غالص زناندانداز میں بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کرفون رکھ دیا۔ بیں نے جلدی جلدی صفائی سے فارغ ہوکر بریانی کا مصالحہ يرها ديا- كونكه آفي الحجى آراى تني اور نديمي بچول سمیت آئی ہوئی تھیں۔ میں نے سوجا کہ بچوں کو بریانی پیند بھی ہے۔خوش ہوجا کیں کے جب تك من جاول چنے سے فارخ مولى برياني كا مصالحہ می تیار ہو کیا تھا جاول بھو کر بچوں کے كرك كى خرلى في من كاليك بى دن ما اب اور من جركا كام سمينا بوتاب كونك بحييت وركك لیڈی مجھے سارے کام اس ایک چھٹی کی آس پر



لیکن اس وقت تک بریانی سمچوی میں حبریل ہو پیکی تنی۔ جب بریانی دسترخوان پرسب کو تکال کردی توسب نے یو چھا۔

' یہ کون کی ڈش ہے؟ پیس نے کہا کہ یہ
مضافاتی بریاتی ہے اس کوہلی آئے پریکایاجاتا ہے
ادر مبر وشکر کے دائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔
بہت مزہ آئے گا کھا کر دیکھو۔ اس کے بعد تم
لوگوں کو مزیداری آج کی شہری آشکریم بھی
کھلائیں گے۔سب نے بریانی بھلے ہے کم کھائی
گرکھائی۔ بیس نے اس برجمی شکر کیا کہ چاولوں
کی پچومقدار تو کم ہوئی اور کیس والوں کو دل ہی
دل بیس کوستے ہوئے دستر خوان بو ھالیا۔ جب
دل بیس کوستے ہوئے دستر خوان بو ھالیا۔ جب
آشکریم بچوں کو تکال کردی تو آشکریم کپ دیکھ

" مامی آپ نے ان کیس میں کولڈ ڈرنک کیول بھردی۔ میں نے بے اللئی سے کہا۔

''نیں بیٹارات ہی تو ماہ ہے آسکر یم منگوا
کرتم لوگوں کے لیے الگ الگ کیس بناکرر کے
شے۔ بیٹا آسکریم ہی ہے۔' بیس نے تبلی دیے
ہوئے کہا۔ دراصل رات سے بیل نہیں تی فرج
نہیں چل سکا تھا لیکن فہر ہے آسکریم آسکریم
ہوتی ہے جی ہوئی ہو یا بیکھی ہوئی۔ بیوں نے کھا
ہوتی ہے۔ جی ہوئی ہو یا بیکھی ہوئی۔ بیوں نے کھا
ہی لی۔ طبیعت بیس مجیب ی بیزاری پیدا ہوگی
ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیے بیس کام کرنا بیولتی
جارہی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوکر جب
ارہی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوکر جب
کمرے بیس آئی تو دیکھا کہ جن صاحبزادی پر
سامرادی پر
سامرادی نو دیکھا کہ جن صاحبزادی پر
سامرادی پر
سامرادت فرماییں۔ تن بدن میں
سامرادی میں
آگ لگ گئی لیکن خصہ پینے ہوئے عاجزی ہے

کہا۔ "بیٹا کب کمہ کرگئی تھی کہ کپڑے الگ الگ

کرلینا اور تم لیٹی ہوئی ہو پھر خود ہی جلدی جلدی اگ کیے۔ پچوں کے کپڑے ان کی الماری میں رکھے اور اپنے میاں جی کیڑے ان کی الماری میں رکھے اور اپنے میاں جی کر مسیت لوں پھر الگ کر لیے کہ پہلے بچوں کا کمرہ سمیت لوں پھر کیڑے ہوئی تھی کہ میاں صاحب کی درد بھری آ واز منائی دی۔ سائی دی۔ سائی دی۔ سائی دی۔ سائی دی۔

'' بیگم چائے تو پلا دو۔'' میں نے کہا۔ '' اچھا آئی ہوں۔'' تو پھر وہی درد وغم میں ڈولی فریا دسنا کی دی۔

'' بس میرے بی کاموں کو ٹاکتی رہنا سب كے كام كرلينا۔"اور بيا واز سننے كے بعد كرے على مخبرنا نامكن تفارأن كوجائے دے كرآئى ك اب این کمرے میں کیڑے لے جا کراس کو بھی سمیٹ لوں لیکن جب کرے میں وویارہ آئی تو بيد يرتوليد يرا موانظر آيا- غص من بريوات موت اس كوا تدرييكرير ثا فكا توسام سائية بورة پر پھرز دبیہ کی کہانیوں کی کتابیں نظر آئیں سوجا كدان كوجمي شيلف مين رهتي جاؤن \_ شيلف مين كتابين ركف كر مرى تو سوئيون اور ريلون ك وبرباته لكاجوساتيز بوروين ركما تفارساري سوئیاں اور ریلیں نیچ بھر کئیں اُن کووایس ڈیے میں رکھ کر فارغ ہوئی تو دوسری بیٹی صاحبے نے سر يرتيل لكافي كاشوق بوراكيا تفااورسائية بورؤير بی تیل کی شیشی چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ وہ شیشی اُٹھا كر كمرے سے باہر فيلف ميں ركھي اور پھراينے - どでとしょ

کرے میں واپس آکر خیال آیا کہ بچوں کے کرے میں گئی کیوں می اواپنے کپڑے تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ پھر گئی کہ کپڑے لے آؤں رتو بیڈ پر زوبیہ صاحبہ اپنی کتابیں اور بیک چھوڑ کر کسی



تفریکی دورے پر جا چکی تھیں۔ و ماغ کی رکیس سی کی کیس تو چینے کا سہارالیاز وبیددوڑتی ہوئی آئی

''کیا ہواائی؟'' بٹس نے ضعہ سے کہا کہائی کی چکی ای تم کو پاگل نظر آرتی ہے دو دفعہ کمرہ صاف کرکے جانچکی ہوں۔ جب آتی ہوں بستر میر کوئی نہ کوئی کا پی کماب رسالہ یا کپڑا پڑا انظر آتا ہے تم کو اِن سب چیز وں کے رکھنے کی جگر ہیں بتا کیا؟'' بٹس تو پاگل ہوجاؤں گی۔

 پی فوراً پریشان ہوگئی دوسری صاحبز ادی بھی میرا پارہ تمام ریکارڈ تو ژنا دیکی کر بھا گی ہوئی آئیں لیکن اطمینان قابل دید تھا، فرمایا۔

"ای ایمی کرو صاف کردیے ہیں آپ خواتواہ پر بیٹان نہ ہوں۔" اور ہیں دونوں کو غصے کے گورے ہے اپنے کمرے سے اپنے کی کرے سے اپنے کر کرے ہیں آگئی۔ سر گھوم رہا تھا کر کمرے ہیں آگئی۔ سر گھوم رہا تھا کر کمرے ہیں آگئی۔ سر گھوم ہونے کا تام لیے مثام ہونے کوآگئی نہ کا مام لیے دہا تھے اور نہ گھر سینے ہیں آ رہا تھا۔ سر کا نام لیے دہا تھے اور نہ گھر سینے ہیں آ رہا تھا۔ سر کی کہ سونے پر سہا کہ شوہر نامداد کی کہ سونے پر سہا کہ شوہر نامداد آگئے۔ یار کیوں بچوں پر چین ہو باہر آ واز جاتی

ا شماز برمرف أن كوكمولة وماغ كساته محوكر بى روكى -

محربات بدل كريس نے كها كرسب حجوزي باجي كى طرف جانا ہے۔ حيرا كوٹائيفائيد موكيا ہے أس كود كيدكرة تاب ورند باتى كبيل كى كه بتائے کے باوجود بھائی کود مکھنے ہیں آئی۔" ویے بھی كل سے وبى اسكول اور آفس كالكا بندهامعمول شروع موجائ كااوروفت بسل سكاكا انبول نے کہا کہتم کام سے فارغ موجاد تو یطے چلیں مے۔ کام سے فارغ ہوکرجب یاجی کے گھرے واليس آئى تو نو ج يح تے فاف بول كوسونے کے کیے اٹایا اور خود بھی کیڑے بدل کرسونے کے ليے ليك فى كد بول كے اسكول اسے اور مياں تی کے آف کے لیے ہی الحنا ہوتا ہے۔لیٹ كرآ كليس بندى بي تعين كدا يكدم خيال آياك یو نیفارم اور کیڑے تو استری بی تبیس کیے۔ مر پورا ون طن چرے کے بعداب بالکل بھی ہمت میں مورای می میال تی ہے کہا پلیز آب بجول کی یو بقارم پر استری کردیجے گا۔ انہوں نے جن محبت بحرى نظرون سے مجھے د كيدكر ماى بحرى او

ش نے فورا ہری جینڈی دکھاتے ہوئے گیا۔ '' جناب آپ کو استری کرنی ہوتو کرد ہیجے گا ورنہ میں میچ اُٹھ کرخود کرلوں کی لیکن پلیز سکوان سے سونے دیجے گا۔'' تو انہوں نے فوراً اپنی لائن صاف کی۔

'' ارے بیگم تم تو بلا دجہ میری محبوں پرشک کرتی ہو۔'' میں نے مسکرا کر کروٹ کی اور مجھے پھر نہیں خبر کب سوگئی۔ چھٹی کا دن ہمیشہ ہی الیمی افرا تغری میں گزرتا تھا۔

یار گریلوعورتوں کے بھی کتنے مزے ہوتے میں سکون سے نیند پوری کرتی میں۔ کام بھی

(وينين (193

سارے وقت مقررہ پر ہوجاتے ہیں۔ شوہر اور پچوں کو قابو کرنے کی تراکیب کے لیے بھی وقت خوب اور خوب اللہ اللہ علی ہی وقت خوب اللہ جاتا ہے۔ ایکا دن آئس میں گئے ٹائم کے موقع پر میں نے اپنی کولیگ فوز یہ سے کہا اور اگر خور کرو تو الی خوا تین کے میاں بھی بیگات کے سب سے زیادہ وفادار نظر آتے ہیں۔ فوز یہ ناکہ ا

و دنہیں صوفیہ بہتا اون تم سب خواتین پر نہیں الکا سکتیں۔ بہت کی بلکہ زیادہ تر گھر بلوخواتین الی الکا سکتیں۔ بہت کی بلکہ زیادہ تر گھر بلوخواتین الی ایس جو نہ صرف بہت کسمیری جس زندگی گزارتی ایس۔ بلکہ میاؤں کے طبخے اور فرے بھی برداشت کرتی ہیں لیکن کسی کو بھی اپنی مشکلات کا بتا نہیں لیکنے دیتیں۔ تم تو صرف بنیادی ضروریات کی عدم فراجی یااس میں تقطل کی وجہ سے پریشان ہو جبکہ اُن جس سے بہت کی خواتین کو یہ بھی پتانیں ہوتا اُن جس سے بہت کی خواتین کو یہ بھی پتانیں ہوتا کہ بنیادی ضروریات ہے کس چریا کا تام ۔ تم اپنی اور کھی ہوتا کے بریشان کر دیکھی ہراکی پریشان کے دیتان پریشان کی دیکھی ہراکی پریشان کی دیکھی ہراکی پریشان کے دیکھی ہراکی پریشان کی دیکھی ہراکی پریشان

ہم آ تو چربی آیک دوسرے سے خیالات کا جادلہ کر لیتے ہیں۔ اُن کولو سننے والا بھی کوئی ہیں ہوتا۔ لیج ٹائم ختم ہوگیا تھا اور وہ جھے حقیقت کا آئینہ دکھا کر پشیان چیوڑ کرمسکراتی ہوئی والیس آئینہ دکھا کر پشیان چیوڑ کرمسکراتی ہوئی والیس اپنی نشست پر جا چی تی ۔ آ میں میں میری صرف فوزیہ ہے تی دعاسلام می لیج ٹائم میں جب بھی ل کر بیٹے تو سوشل ایشوز ضرور زیر بحث لاتے سے۔ اس کا ایک بی بیٹا تھا جبر میری دویٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بجھے تقریباً روز بی آ میں ویٹیاں اور آئیک بیٹا تھا۔ بجھے تقریباً روز بی آ میں ویٹیاں اور آئیک بیٹا تھا۔ بھے تقریباً روز بی آ میں ویٹیاں اور آئیک بیٹا تھا۔ بھے تقریباً روز بی آ میں ویٹیاں اور آئیک بیٹا تھا۔ بھے تقریباً روز بی آئی ویٹی کی آئی ۔ خوش تسی آئی کی میں اور کوئیکر دونوں بی بہت تعاون کرنے آئی گئی کے سر اور کوئیکر دونوں بی بہت تعاون کرنے والے لی کئے شے۔ اُن بی کی دی ہوئی رعایت کرتا تھی لیکن پھر بھی اندر سے خمیر ضرور ملامت کرتا تھی لیکن پھر بھی اندر سے خمیر ضرور ملامت کرتا

رہتا تھا کہا ہے مسائل کا فائدہ اٹھانا اچھی ہات مہیں ہے۔

ایسے ہی معروف دنوں میں سے ایک دن جب پانی کی عدم فراہمی چل رہی تھی۔ اچا تک پانی آنے لگا۔

میاں جی کی ہراطلاع سن کرفورا میں نے لانڈری بیک کھول کر کپڑے دھونے کے لیے اکال لیے۔ جب ان کے پاس پیچی تو ان کو کچن میں کھڑا پایا۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہدرے تھے کہ یانی آ حمیا ہے تو فرمایا۔





کے ساتھ پائی بھی آرہا ہے۔ ایس نے کہا۔
'' خدا کی شان ویکسیں کہاں چولہوں میں
گیس نہیں آرہی تھی گیا ہے کہ پائی کی سہولت بھی
میسرآ می لیکن پھرآ می اور پائی کا ملاپ نامکن
میسرآ می لیکن پھرآ می اور پائی کا ملاپ نامکن
خمااس لیے پہلے اوون صاف کیا۔ میاں جی نے
گیس کمیٹی کوٹون کیا، کھانا یا ہرے آیا اور کپڑے
واپس لانڈری میں چلے گئے۔ میں نے میاں سے
واپس لانڈری میں چلے گئے۔ میں نے میاں سے

میر درد کوخواتین کے متعقبل میں ہونے والے اس درد کا پہلے سے بی احساس ہو کیا تھا کیا خوب کہا ہے انہوں نے۔

زیرگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے باتھوں مریطے ہم تو اس جینے کے باتھوں مریطے پانی ہوتی بیلی ہوتی بیلی آئی ہے تو کیس فائب ہوجاتی ہے اور جب بیلی اور کیس دونوں موجود ہوں تو پائی ناراض ہوجاتا ہے۔ کومت تو بنیادی ضرور بات بھی مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ سارے کے سارے حکمران صرف قاصر ہے۔ سارے کے سارے حکمران صرف

بوی بوی باتی بناتے ہیں۔ میال نے کہا۔

د بیکم آپ دراصل بہت تھک کی ہیں اور
حقوق نسوال کے حصول کے ٹی نظریہ حکومت کا

ابتدائی قدم ہے کہ آپ خواتین صرف آرام

ریں نہ بنیادی سولیات ہوں کی نہ اُن سے
وابسة خواہشات کی تحیل کے لیے آپ بے چین
ہوں گی اور نہ ہی کوئی آپ کوکام نہ کرنے کا ذمہ
دار تھبرائے گا۔ آپ لوگوں پر تو پانچوں انگلیاں
کی میں اور سرکڑائی میں والا محاورہ پورا اثر تا

ہوئی میں نے بھی اُن کے محاوروں کونظر انداز

کرتے ہوئے فر ما نبرداری دکھائی اور جاکر لیٹ

گی کین وہنی کوفت پرداشت کی حدول کو پار

ایسے ہی شب وروز میں ایک دن اچھدیا ہوا

یعنی چراہا کھولاتو کیس شاعدار آ رہی تھی۔ کیلی بھی
صحیح ووالنے کے ساتھ بنا تفطل آ رہی تھی اور پائی کی

بھی فراوانی تھی۔ میں نے میاں تی سے پوچھا کیا
آج کوئی خاص دن ہے۔ میاں نے جواب دیا۔
رہے الاول کا مہینہ چل رہا ہے ہوسکتا ہے حکومت
نے تین چاردن کے لیے لوڈ شیڈ تک شم کرنے کا
اعلان کیا ہو۔ میں نے شکرادا کیا اور سوچا کہ آفس
سے واپسی برآج شاچک کے لیے چلی جاؤں
گی۔ خوش تشمی سے بھی کے لیے چلی جاؤں
میں روانہ ہوگی۔ آفس سے واپسی پرطاری روڈ جائے
بروگرام کی وجہ سے چھٹی تھی اس لیے پُرسکون ہوگر
دوانہ ہوگی۔ آفس سے واپسی پرطاری روڈ جائے

ورائيور كے سائے والى سيٹول پرايك فورت
اور دوبارہ جودہ سال كى بچياں بيٹى ہوكى تھيں۔
عليہ سے اللئے والى لگ رہى تھيں اور كيڑول سے
باعد آ رہى تھى ميں نے ايك دفعہ كے بعد دوبارہ
ان لوگوں كى طرف نيس ديكھا أن كے كندے
عليہ سے كراہيت محسوس ہورى تھى۔ ڈرائيوركى
اور پانچ چيرسال كى ايك بچى براجان تى۔ ئيرا اور ئى كود
ميں بيٹے جاؤ تو برابر والى خاتون ميرى اس خود
ساختہ رشتہ دارى پر برجى كا اظہار كرتے ہوئے
ساختہ رشتہ دارى پر برجى كا اظہار كرتے ہوئے

ورس بھی اس پی کا کرایددیا ہے ہے کول سیٹ سے اٹھے میں نے معذرت خواہا ندا نداز میں کہا کہ کرایہ تو میں نے بھی دیا ہے خاتون! ناراض ہوتے کی کیا ہات ہے۔ تو انداز بے نیازی سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کھڑے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کھڑے

शिवन्धिका

ہوکر سنز کرنے کا کراپیادا کیا ہے نہ چر تھیں اس سے اور کی کے اس بس میں میں نے کھا۔

ویت ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا بداخلاقی اور بے اعتباری کی بھی انتہا ہے۔ انسان کس پر بھروسہ کرے۔ میاں نے کہاا تناول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو اگر بیسیوں کے جانے کا دکھ ہے تو یا در کھو کہ یہ تو آئی جانی چڑ ہے۔ میں نے کہا کہ بیسیوں کے جانے کا وکھ بیس ہے بلکہ آئے لوگوں میں روز پروز کرتی ہوئی اخلاقی اقدار کا دکھ ہے۔

میال نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنی اصلاح پر صرف وحیان دو۔ ہمارے اندر بھی بہت ی خامیاں ہیں۔اپنے اوپر بات آتی و کیرکر خاموتی سے اپنے کام کے لیے اٹھ گئی۔

دوسرے دن آئی شن سرنے بلایا آویا کی واستان ان کو بھی شائی۔ انہوں نے واقع پر استان ان کو بھی شائی۔ انہوں نے واقع پر آئی دروق کی سائی۔ انہوں نے واقع پر آئی دروق کی ہے اور کیا کہ مزموف کی آپ کے ساتھ مسئے ہیں گیاں آپ کی کولیک مزوز دیک والدو ایک ہفتے ہے اسپتال میں داخل ہیں۔ کل والدو ایک ہفتے ہے اسپتال میں داخل ہیں۔ کل سے ان کی طبیعت کائی خراب ہے۔ اس لیے فوز یہ تھوڑی تاخیر ہے آئی کی وید بھی آپ کے تاخیر ہے آئے پر آپ کا کام اُن عی کووے دیتا ہوں۔ بہت تعاون کرنے والی خالون ہیں دیتا ہوں۔ بہت تعاون کرنے والی خالون ہیں امید ہے کہ آپ بھی بھر پورتعاون کریں گی۔ امید ہے کہ آپ بھی بھر پورتعاون کریں گی۔ امید ہے کہ آپ بھی بھر پورتعاون کریں گی۔ امید ہے کہ آپ بھی بھر پورتعاون کریں گی۔ امید ہیں نے جرائی اور شرمندگی کی درمیانی امید ہیں نے جرائی اور شرمندگی کی درمیانی

کیفیت میں کہا۔
''لیکن سرفوزید نے بھی اپنے کی مسلے کا بھی
سے ذکر نہیں کیا ورند میں .....'' سرنے بات کا نے
کی معذرت جا ہے ہوئے کہا کہ دراصل فوزید
نے بی محصنع کیا تھا کہ صوفیہ کو بچوں کی وجہ ہے
صح بہت مسلم ہوتا ہے جب تک میں آ سکتی ہوں

كوتى بات نيس اكرؤرا يوركن يكثرا جازت دیں تواس سیٹ کو کمر بھی لے جائے گا۔اور اُن کا مزيدكوني جواب سخ بغيرأن كاطرف سع مدمور كر كمرى موكى محكن سے برى مالت مورى مى شدت سے بیٹے کی خواہش ہور ہی تھی۔اسے میں جو خستہ حال می ماں بیٹیاں بیٹی محس اُن میں سے ایک چی خودا تھ کرائی مال کی گودیس فیک لگائے والا اعدازيل بيفى في اور جهاس خالىسيك یر بیضنے کا اشارہ کیا۔ جملے پر کھڑوں یائی پڑ کیا کہ مل ائی من فن من ان کے طلبے سے کراہیت محسوس کردہی تھی کیکن میہ نیہ جان سکی کہ اُن کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ میں شکریہ کہد کر ناک پر رومال ركه كربيش كى - طارق رود يرأز كرايية معاشرے کے لوگوں کے رویوں کے بارے میں سوچتی ربی که کتنا تعناد ہے ہمارے قول وقعل اور ظاہر و باطن میں۔ بڑا کھومنے کے بعد بازار میں بچول کے لیے دوسوٹ پندا کے اور میلے کے لیے جیزاور تی شرث لی۔ پیکٹ کروا کریری میں ے والث تكالا أو باتھ يرس كاعدىركرك خالی باہر لکل آیا۔ ایکدم ساری حیات جاگ کئیں اور چرے سے ہویدال محمل رو چکر ہوگئ۔دكان يركمزے كمزے بورايرس الث ديا \_كيكن شدوالث لكلا پييول كا اور ندي ايك پيوتي كورى مزيديه كهموبائل بمي غائب تفارنظر بين وہ تقیر طیے والی مال بٹیال کھوم لیس میں سر پکڑ كربيشكى چر كھ حواس قابوش كرك دكان سے عی میاں کو فون کرکے بلاما۔ دکا ندار کو کیڑے والی کے اور معذرت کرلی کجیرا کرخوب دل کی بحراس ناكلي كه جارا توحال بيب كه





www.naksociety.com و بالمينان ولاديا تنارين

آپاہے پریشان نہ کریں۔ '' ٹھیک ہے سراکل سے انشاء اللہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔' میں سرکو مطمئن کرکے اُن کے آفس ہے باہرآ گئی۔

آفس سے واپسی پرفوزیہ کے گھر کا ایڈرلیس

اکر اس کے گھر پہنی دروازہ بقینا فوزیہ کے موجود تا گواری کے بھر پورتا اڑنے شرمندگی کے موجود تا گواری کے بھر پورتا اڑنے شرمندگی کے مہر اورائدر سے آنے والی اُس کی آ وازشن کر اپنا وجود زین میں گڑتا جسوس ہوا جو برتمیزا نہہ لیجے میں فوزیہ سے مخاطب مقاکہ لوضیح سے اپنی امال کے ساتھ مری ہوئی محتصل ۔ اب مزید تمہارے دہتے وارآ گئے ہیں۔ خاصب جاؤ جاکے دیکھو۔ میں نے ول میں شکر کیا کہ اس وقت ظہیر میر سے ساتھ نہیں ہوئی دارآ گئے ہیں۔ وقت ظہیر میر سے ساتھ نہیں ہوئی۔ وقت ظہیر میر سے ساتھ نہیں ہوئی۔

تعوری در میں دروازے پرفوزیہ کا مسکراتا چرہ نمودار ہوا۔ گھر میں پی پریشانی کا جو بچھے محسوں ہوری تھی اس کے چرے پرکہیں تکس نیس تھا نہ ہی شوہر کے لفظوں کا کوئی تاثر اس کے چرے پر تا گواری کے اثرات چھوڑے ہوا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کے ایسا ہی تاثر دیا جیسے پھوٹیں منا۔ علیک سلیک کر کے تھوڑی دیر اس کے ادسط درجے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی جس کے رنگت درجے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی جس کے رنگت اڑے پردے اچھے وقتوں کے انتظار کا رنگ لیے صفائی اور قریبے ہے رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ منائی اور قریبے ہے رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ کی کوشش کردہے تھے۔ کی کوشش کردہے تھے۔

میں نے فوزید کی والدہ کی خبریت کی اور پھر گھر پر دریر ہوجانے کا بہانہ کرکے اے آفس کی طرف سے بے فکر ہوجانے کا کہہ کر گھر واپس

آئی۔ اے تو پیل نے احمینان ولا دیا تھا۔ بین میراا پنااطمینان کھو چکا تھا۔ جھے اپنا وجود بس میں بیٹھنے والی عورتوں میں مرقم ہوتا محسوس ہور ہا تھا۔ جھے لگ رہا تھا جیسے میں اُن سے قطعاً الگ نہیں بلکہ اُن بی کا ایک حصہ ہوں۔

میری آتھوں سے فاموثی سے انسو بہہ رہے تھے کہ اسے عرصے اُس کے ساتھ رہ کرنہ اس کو جائے گا وہ اسے بچان کی اور شاسے بچان کی اور شاسے بچان کی اور شاسے بچان کی اور شاسے بچان کی اور جب بڑی تھیقت کا اوار کے بواتو خود کو ایک عام کی فررت پایا جو کہیں نہ کہیں اپنی آزمائشوں ، فرورتوں اور خواہشوں کے آگے ہار جانے والی آج کی عام می فورت ہے لیا جس کے لیے اللہ نے قاص عورت کو و کھے لیا جس کے لیے اللہ نے اس کے جو اللہ نے بیا ور زمین پر آزمائش کے لیے بیا و نیا بنائی ہے۔ جو مرو کے شانہ بشانہ کھڑ ہے ہوکر اس کے جو صلاحکن رویوں کے با وجود شکر گزاری اس کے جو صلاحکن رویوں کے با وجود شکر گزاری اس کے جو صلاحکن رویوں کے با وجود شکر گزاری اور خوش ولی کے ساتھا ہے فرائش کی اوا تھی جس

معروف ہے۔ ☆☆......☆☆

وونين ال

"میرے اور بھی کرنز ہیں لیکن جواحساسات جرے دل میں ماہم کے لیے ہیں۔ وہ کی اور کے لیے بیس بھین سے میرے ذہن نے جو خاکہ بھن کا بنایا ہے ماہم اس پر پورااتر تی آئی ہے۔ میں اس سے بہت بیار کرتا ہوں بالکل ای طرح جیسے ایک بھائی اپنی کہن ہے۔۔۔۔۔

" بوركول بون اليس آپ، آپ في وي پر اليس اور انجوائ كريں " باہم مسكراتے ہوئے بولی جب تک بیس بہاں بول تب تک آپ کے لیے فل آ رام اینڈ ٹوكام " ان اہم! پر الیس بور بھے بالکل بھی اجھانہیں الیس کی جو تب لکن تم بہاں پر الیس کو تب کہ وی تب کہ الیس کی تب کا مراتے ہوئے ۔ تم بہاں پر الیس کو تب

"ارے پھو پونہ تو ہیں مہمان ہوں اور نہ بی چندروز میں بہال سے جانے والی ہوں میں دو مہینے گزار کر بی جاؤں گی تب تک کے لیے آپ کو مجھے پر داشت کرنا ہی ہوگا۔" ماہم سائز ہ کی بات کا شختے ہوئے شوخ کیچے میں بولی۔

"میرابس طے تو شہیں یہاں ہے جاتے ہی شدوں۔" سائرہ کے لیجے میں ماہم کے لیے جیسے دنیا مجر کا بیار سمٹ آیا۔ جواب میں ماہم مسکرا دنیا۔ دہ جانتی تھی کہاس بھو پواسے بہت بیار کرتی

"پھو پو! دو پہر کے لیے کیا بنانا ہے؟" اہم گرکی صفائی کرنے کے بعد سائزہ کے کرے میں آگئے۔ جہال سائزہ کواسٹری کرتے دیکو کروہ افتیارآ کے برجی۔

'' پھولو! یہ کیا کردہی ہیں آپ، میں کرلوں گی نا، چلیں چھوڑیں یہ سب....'' وہ سائرہ کو شانوں سے پکڑ کروہاں سے ہٹاتے گئی۔ '' اربے۔۔۔۔ارے۔۔۔۔۔ ماہم!'' سائرہ گھبرا کرخود کو چھڑانے لگیں گر ماہم نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔

'' بیش کنے کے بعد پریس کرلوں گی۔ ویسے بھی آئی بمی بی دو پہریں ہیں کہ گئی بی بیس۔'' '' ماہم! تم تھک جاؤ گی ایسے سارے کام کرکے۔'' سائزہ کے لیجے پی جیسجی کے لیے پیار بی پیارتھا۔

'' بیرکوئی اچھی بات تو نہیں کہتم سارے گھر کے کام کرواور میں یہاں فارغ بیٹھ کر پاٹک تو ژتی رہوں۔ساتھ میں بورہوتی رہوں۔''

(دوشيزه 198)

Section .



کے لیے۔ سائرہ بہت کم بی دوسردل کے کام سے
مطمئن ہوتی تھیں لیکن ماہم نے جس سلیقے اور
ترتیب سے گھر سنجالا۔ سائرہ تو جران بی رہ
سنگیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی
اور چللی سنجی اتی سلیقہ منداور گھر کے کاموں میں
ماہر ہو سکتی ہے۔ ان چند بی دنوں میں ماہم نے
سب کوا پناعادی بنادیا۔

معریم تیوراور اقب جو پہلے مال کے اکیلے اس کے اکیلے اس کی وجہ سے اپنے کافی حد تک کے کام خود کر لیتے تھے۔ اب ذراؤرای بات پر ماہم کوآ واز دینے خاص طور پر مج کے دفت اس کھر میں ماہم کے نام کی صدا کیں ہی بلند ہوتیں۔عدیم کہتا۔
کے نام کی صدا کیں ہی بلند ہوتیں۔عدیم کہتا۔
" ماہم پلیز! میری شرث تو پر لیں کردو۔" ماری جانب تیور ایکارتا۔

"ماہم آبی! یہاں میری بک رکی تھی وہ نہیں ال ربی۔" ٹاقب الگ سے فرمائش کرتا۔ "ماہم آبی! میرے لیے اچھا سا پراشا

ینادیں جو بالکل سرخ ہونا جائے۔'' ایسے میں سائزہ انہیں ٹوئنی۔

'' کچھٹرم کردید کیا ہرکام کے لیے اسے تک کرتے رہتے ہو۔'' پر ماہم کا کہنا تھا کہ اسے یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے۔

دو پہر کے کھانے کے بعد سائرہ اپنے کرے میں سونے کے لیے جلی گی۔ وہ با قاعد کی سے دو پہر میں دو گھنٹے کی نیند کئی تھیں۔ ماہم نے کچن سمیٹا اور کمرے میں آگئی۔ نماز پڑھ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ماہم اپنے گھر میں اس وقت بھی بھی نہیں سوتی تھی پر چونکہ یہاں وہ صبح جلدی جاگ جاتی تھی اس لیے اس وقت کھانا حلدی جاگ جاتی تھی اس لیے اس وقت کھانا کھاتے ہی اس پر نیند حملہ آ در ہوجاتی تھی۔ اس

والی بیل سے اس کی آ کھی کھل گئی۔ اس نے وال کلاک میں دیکھا جو جاریجاری تھی۔

ملات میں دیکے بوج اربجاری ی۔

"اس وقت کون آگیا؟" ماہم نے جنجلا کر
سوجا۔ ٹا قب اور تیمور کھر پر تنجے اس لیے اُس نے
اشخے کی زخمت نہیں کی اور دوبار وسونے کی کوشش
کرنے کی مگر نیندا آگھوں سے قائب ہو پیکی تھی۔
ماہم کوا پی اس عادت سے بخت جربھی کہ ایک بار
آگھی تو پھرمشکل سے ہی نیندا آئی تھی کہ ایک بار

وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون آیا ہوگا۔ عدیم اور الکل اس وفت نہیں آتے تھے۔ انجی وہ ای سوچ میں تھی کہ ٹاقب آوازیں دیتا ہوا آگا۔

" ماہم آئی .....! ماہم آئی .....!" ماہم جلدی سے اُٹھ کے بیٹھ گئے۔ جلدی سے اُٹھ کے بیٹھ گئے۔

''آپ جاگ رہی ہیں؟'' ٹا قب نے کہا تو ماہم بےاختیار ہنس دی۔ ماہم بین کیا لگ رہاہے؟''

ٹا قب جعین کیا۔'' و .....وہ میرا مطلب تھا کہ میں نے آپ کی نینزلؤ خراب نہیں گی۔'' ''نہیں .....ایس کوئی بات نہیں ،تم بتاؤ کوئی کام تھا؟'' ماہم نے یو چھا۔

" ہاں وہ میرے دوست آئے ہیں اگرآپ چائے بنادیں تو .....،" اے اب شرمندگی می مور بی تھی میسوچ کر کداس نے ماہم کی نینوٹراب کی

''اچھا تو یہ تمہارے دوست تنے جن کی بیل سے میری آگھ تھی۔''

" ہمارے ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ ہم نے سوچائل کراسٹڈی کریں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آ کرمیرے موبائل پرمس کال کردینا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ گروہ بہت ہی اسٹویڈ

ووشيرة (200 ع

ك نام سے ي اسے أجمن مونے لكى ہے۔ عدیم بہت بجیدگی کے ساتھ کہدرہا تھا۔ ماہم جرت سے اسے ویلینے لی۔ "میں نے پیک کہا تھا؟"عدیم کی بات س كرسار ، كو يح لجب بوا، كرمام ك چرك إ جمالی جرت دیم کروه نوراسجه کی-'' ماہم اگر حمہیں کہیں آنا جانا اچھا ٹییں لگتا تو كم از كم مى كا دل ركتے كے ليے بى مان جاؤ۔ عديم في التجائيه اعراز من ماجم بي كها-" عديم الم في المين خواب واليس و يكوليا-ماجم کواس کے جموث پر غصر آنے لگا۔ " پھو ہو! نہ تو اس نے بھے کہیں جانے کے ليے كها ب اور ندى على في منع كيا ہے۔ "ما ہم كو فصہ ہوتاد کھ کرعد یم کے چرے پر سراہٹ چیل كى - فاقب اور تيور بحى مكرانے كيے - ماہم كو بہت جلد عصر آ جا تا تھا جبکہ عدیم اے تک کرنے كاكونى موقع باته عاجاني ويتاتها-" عديم! يه بناؤكب ليكرجارب بوما بمكو محمانے؟"ساڑونے خت کیجیس کہا۔ "میں نے کب اٹکار کیا ہے بس سام راضی موجائے تو ملے چلیں مے۔ عدیم مسراتے ہوئے بولااے ماہم کوستانے میں مزوآ رہاتھا۔ " عديم! جموث اور وحيالي كي محى صد مولى ے۔ "وہ غصے سے اے دیکھنے گی۔ " بعائى جان! آپ پروكرام سيك كرين-آ پی کوہم منالیں گے۔ " تیمور خوشی سے مسراتے 12/2 20 " تیوراتم بھی ...." اہم نے اسے محورا۔ تو تيور شنالكا\_ " بإرتبور! أكر ما بم منيس جانا جامتي تو كوكي بات نہیں ہم اے سب جگہوں کے بارے میں

ہیں۔' فاقب نے معصومیت سے کہا۔ اسے واقعی میں اپنے دوستوں پر فسہ آیا تھا۔ جس کا اس نے ان کے سامنے اظہار بھی کردیا تھا۔ فاقب کوڈر تھا کہیں ماں کی نیئر خراب نہ ہوجائے ورنہ وہ بہت فصہ ہوں گی۔ باہر جھائی خاموثی سے لگ رہا تھا کر بچنے والی بیل سائرہ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیونکہ دوسری صورت میں وہ فاقب کی کلاس لے رہی ہوتمیں۔ دی ہوتمیں۔ دی ہوتمیں۔ دی ہوتمیں۔

اتفایتادو کہ جائے دو سول سے چی جو ہے۔ اتفایتادو کہ جائے یاساتھ میں پھھاور بھی۔'' ''جیسے آپ کی مرضی ۔'' ٹا قب نے کہا۔ '' تھیک ہے بنائی ہوں کچھ۔۔۔۔'' ماہم مسکرائی۔

دو حیک ہوآئی!'' ٹاقب یہ کہہ کروہاں سے چلا گیا۔ ماہم نے بال سمیٹ کر کچر لگایا اور منہ ہاتھ دھوکر کئن کی جانب چل دی۔

ماہم کوآئے ہوئے مہینہ ہونے کو تھالیکن وہ ابھی تک کہیں گھونے کے لیے بیس کی تھی۔اس بات پرسائرہ بخت پرہم تھیں۔

و فضب خدا کا اگسی کو ذرا سا احساس فیل کے کہ کزن آئی ہوئی ہے اسے گھویا پھرا کر تفریخ کرادیں۔سباپٹے آپ بیل بی گئن ہیں۔ بس کام کے وقت کزن یا دآئی ہے۔ ماہم میرکردو۔۔۔۔ ماہم وہ کردو۔' سائرہ بہت خصے بیل تھیں۔ بیہ سب وہ خاص طور پر عدیم کو سنا رہی تھیں کیونکہ ٹاقب اور تیمورا پی طرف سے ماہم کو کمپنی وے رہے تھے۔ کی باروہ اسے آئس کریم کھلانے بھی

کے جا چھے تھے۔ '' ممی! میں خود ماہم سے کی بار کہیں جانے کے لیے کہہ چکا ہوں لیکن اس کا کہنا ہے کہاسے ''سیر سیائے کرنے کا کوئی شوق ٹیس۔ باہر جانے



# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ساخته بس دید " زیاده بگواس کرنے کی ضرورت فیس-" ماہم جمین کی ساتھ ہی اس نے پاس پڑاکش اُٹھا كراس و ارار

ماہم كآنے ہے جال سائرہ بے مدخوش تھیں وہیں پرائیس زیدگی میں بٹی کی کی شدت كي ساته محسوس موت كلى بسائره كى بهت خوابش مقى كداس كى ايك ديني موتى مكر خداني اي تين بیٹوں کی مال بنادیا تب اس نے قسمت کے لکھے پر مر حركرت موت اسے دل ميں بيتى كے ليے موجود جدّبات اورمحبوّ ل كا رُخِ ما بهم كى سمت مورّ

اس نے ماہم کی صورت میں بینی کو تلاشا۔ بید ا لگ بات که اس میمی کووه مهینوں یا سال بعد دیکھ یائی۔ سائرہ کے شوہر جمال احمد کا پرنس کراچی میں سیٹ تھا۔ جبکہ بھائی اپنی جاب کےسلسلے پیس پٹاور میں مقیم تھا۔ان کے درمیان موجود فاصلوں اور دور بول نے ان کے بیار کو اور بھی برها دیا

سائره اب بيهوچ سوچ كرأداس مور بي تحي کہ ماہم کے چلے جانے سے کمر کتنا بے رونق اور سونا سونا ہوجائے گا۔ ماہم کے جانے کا سوچ کر بى دو كمراجاتي \_

مرمانم ان مروايس جلي كل ياي نيس چلا اور دومینے گزر گئے۔اُسے وداع کرتے وقت سائزہ ایسے رور ہی تھیں جیسے کچ کچ میں وہ اپنی بیٹی کی رحمتی کرر بی مول\_ان دونوں پھو ہو بیجی کو یوں روتا دیکھ کرعدیم نے انہیں چھیڑا تھا۔

''آپ لوگ توایے رور بی ہیں جیسے بیا پخ محرمبیں کوانتا ناموبے جارہی ہو۔''اس پرسائزہ نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آٹھوں سے بری تی

تضيلا بنادين ك\_ پراے پوں گے كا جيے اس تے این آ محمول سے سب دیکھ رکھا ہو۔" عدیم نے اسے چیڑنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ " کوئی ضرورت جیس جھے کھ بتانے کی بتم لے جانانہیں جا ہے تو مجھے بھی کوئی شوق بیں ہے تمبارے ساتھ لہیں جانے کا۔"ماہم نے حقی ہے

" ویکھامی! خود بی کہدر بی ہے کہ اسے کوئی شوق ميس-"

" مديم! بهت بوكيا نداق.....ميدهي طرح بتاؤ کب لے کر جارے ہوسب کو مکٹک پر .... ما ہم کو ناراض ہوتا و کھے کرسائزہ نے سخت نظروں ے اے کورتے ہوئے کیا۔

سائرہ کے موڈ کو دیکھ کرعدیم بچھ کیا کہ اب ورای بھی إدهر أدهر کی بات کی تو وہ ناراض موجائیں گا۔اس کے ماہم کومزید تک کرنے کے بچائے بوی فرما نبرداری کے ساتھ بولا۔ "جبآب اليل ، بنده حاضر ب-" "ای سنڈے کو چلتے ہیں، کتنا وقت ہو گیاہے سب محروال ل كيك كے ليے بيس محة اور اب تومام آنی بھی ہیں۔ تی میں بہت مرہ آئے

" پھو ہو! مجھے کہیں تہیں جانا۔" ماہم رو تھے رو مخصا عداز میں یولی۔

گا۔"سائرہ کے چھے کہتے سے پہلے بی ٹاقب بول

'' لیکن کیوں؟'' ٹا قب نے کہا۔ وہ اس يكنك كولي كركاني اليكسا يَنتُذُ مُوكيا تقار " بيكب سے استے تخرے جو دكھا رہا ہے۔"

ماہم تھی ہے بولی۔

عديم نے جعث سے كھا۔" ہاں اب ترے كرتے كى بارى تہارى ہے۔" سب بى ب



ہےاہے گھورا تھا کیونکہ رونے کی وجہ سےان سے بولائيس جار باتعار

سب بی أواس تنے ماہم نے البیس اپنا عادی بناديا تفاريول لكربا تفاجيع وه برسول اس كمركا حصدری ہو۔اس کے بغیر تحریبت خالی خالی گلنے لگا تھا۔ ٹا قب اور تیمور دونوں ماہم کو بوریت سے بحائے کے لیے اپنا فارغ وقت کھر پر ہی گزار تے تع لاو كلية لو بحى كركث اور بحى ونياجان کے قصے سنتے اور ساتے۔ ماہم کے چلے جانے ان كى يرانى روغين كر يشووع موكى كالح ے آتے بی یا تو کمپیوٹر کے آگے بیشہ جاتے یا پھر دوستوں کے ساتھ باہر لکل جاتے۔ عدیم اور جمال صاحب وه تواسيخ يزلس عن عي اس قيرر معروف منے کہ مرکے کیے ان کے پاس بہت کم ہی وقت پچتا تھا۔

شب وروز بهت محيكے محيك كزررے تھے۔ سارا دن سائره محرين اليلي موتين-خالي محر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ تا۔ ایسے میں انہیں ماہم کی بادستانے لگتی اس کی باتیں ان کے کا تو ل میں

اس روز کھا تا کھاتے ہوئے ٹا قب کہنے لگا۔ "ميل ماجم آلي كويب مس كرد ما مول-"بال ہم توجیسے انہیں بحول کئے ہیں۔" تیمور نے یانی کا گلاس افعاتے ہوئے کہا۔ '' واقعی مجھے خود بھی ماہم کی بہت یاد آئی ے۔"سائرہ نے اُدای سے کیا۔ " اہم کی یا پراس کے کام کی ؟" جال صاحب محرائے۔وہ دیکھے بچکے تھے کہ ماہم سائرہ كوكونى كام نيس كرتے وي كاكى-

'' میں اتنی خود غرض میں ہوں۔ جھے ماہم ے محبت ہے ای لیے مجھے اس کی یاد آ رہی ہے

اور بیاس کا بیاری تھاجواس نے جھے مرے بی كمريش مهانون كي طرح بنفائ ركها ورنه تمهاری وه چیتی بمانجیال الیس درا تو می تبیس ہوتی کہ بوڑھی ممانی جو اسکیے بی ماری خاطر واریوں میں کی ہوئی ہیں اس کی کچھ مدد عی كردين \_آتے عى تى وى كة مح بين جاتى بين جے زندگی بحرامی ئی وی ویکھا نہ ہو ..... تدیدی كيس كى-" مجائے كيوں جمال ساحب كى اات س كرانبيل خصرة حميا اوروه بولى چلى كتيل-" چلواس بہانے بی سبی ہم نے اپنے بوڑھا ہونے کا اعتراف تو کیا۔ 'جمال صاحب شرارت

" بيرتوش نے بات برائے بات كها بورند اليي كوئي بات جيس ہے۔" سائرہ نے فوراً عي ترديدي برورت كاطرح وه بحى عرك بارك

"اب ميسوج ربى مول كه ش مامم كوچند دن اورروک لتی ۔"سائرہ نے کہا۔ " تم اے کتنا بھی روکن آخر کاراے کھر جانا بی تھا۔ 'جمال صاحب بولے۔

" كتنا اجها موتا اكر آلي بميشه يميل پ رہیں۔" واقب نے أداس سے ليج ش كها-"ابیا ہو بھی سکتا ہے۔" سائرہ نے معنی خیز لیج میں کہا۔ بہت ونوں سے دل میں دنی ہوئی بات بالآ خرزبان پرآگئے۔ جمال صاحب بل بحر میں بھے گئے کہ سائرہ کا اشارہ کس جانب ہے۔ " وه کیے می؟" فاقب بہت ہی اشتیاق اور بجولین سے بولا۔ تیمور بھی کھانے سے ہاتھ روک كرسوالي نظرول سے مال كى جانب ويكھنے لگا۔ " عديم اور ماہم کی شادی کراکے....." سائزہ نے کہا تو ٹا قب اور تیمورا مجل پڑے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و واد می .... این آئیڈیا ہے۔ "میور خوش بوتے ہوئے پولا۔

اس طراح ری ایک کرنے یروہ نا گواری ہے

" ماہم میں کوئی خرابی میں ایکن میں نے بھی ماجم کے لیے ایسامیں سوچا بلکہ میں نے بمیشہ أے اپنی بہن مانا ہے۔" ماں کی بات سن کروہ يريشان موكياتها

'' تم یا گل تونبیں ہو گئے وہ تمہاری بہن نہیں كزى ہے۔ اكثر كمرول من كزنز بهن بعائيوں . کی طرح رہے ہیں مراس سےوہ بہن بھائی ہیں بن جاتے۔"سائرہ کو تصبہ کیا۔

'' میرے اور بھی کزنز ہیں لیکن جواحیاسات ميرے ول مل ماہم كے ليے ہيں۔ وہ كى اور کے لیے ہیں۔ بین سے مرے ذہن نے جو فا کہ جمین کا بنایا ہے ماہم اس پر پورا اتر تی آئی ہے۔ جس اس سے بہت بیار کرتا ہوں یالکل ای طرح جيے ايك بعالى ائي جن سے كرتا ہے۔" سائرہ کیگ کھڑی اے ویکھنے لیس۔عدیم ہے کیا كهدر بالخاراس كمان من بحي تين تفاكه وه اسطرح افكاركرسك ي " عديم! بيتم كياب كى اور بيكاندى بات

" می! کیا آپ ہمیشہ بیٹیں کہتی کہ ماہم آپ کی بیتی ہے۔ "عدیم نے الٹااس سے سوال کردیا تو پریشان می کھڑی سائرہ نے اثبات میں سر بلا دیا۔

'' تو پھر میں جب اے بہن مانیا ہوں تو ہے میرا بچکانه پن کیے ہوگیا۔می! پلیز سجھنے کی کوشش كرين ـ جوآپ چامتي بين وه پاسيل مين، ميرا ذ ہن اے اس روپ میں بھی بھی قبول نہیں کر ہے گا۔"اس نے مال کو سجھانا جاہا۔ عديم كا اتكار سائره كے ليے ايك بہت برا

'' پیخیال آپ کے ذہن میں پہلے کیوں میں آیا۔" وہ دونوں اس نے رشتے کا س کر بہت يُرُجِقُ مِوكِ عَفِ جَمَال صاحب نے بحی رضا مندی دے دی۔ سائرہ کی خوشی اس وقت قابل دید تی - اُن کی ہیشہ سے بی خواہش تی مرساتھ یں بہ ڈر تھا کہ جال اس بارے میں کیا گہیں مے۔اب شوہر کی جانب سے کرین سکنل ملتے ہی

وو يس كل بى بعائى جان اور بعالى سے بات كرتي بول-

" ميرك خيال سے ان لوكوں سے بات كرتے سے بہلے تم عديم سے يو چولوتو زيادہ بہتر رے گا۔ " بمال صاحب نے کہا۔ عدیم اس وقت محرير مين تفا۔ وہ كى دوست سے ملنے كيا ہوا

''عدیم کو بھلا کیا اعتراض ہونے لگا۔'' سائرہ كے ليے من خرائي درآني۔ " اعتراض كى تو بظاہر كوئى بات تبيں\_ليكن پر بھی امعاط اچی چز ہے۔" سائرہ نے عجیب نظرول سے شوہر کی جانب دیکھا اور ایک گہری سائس لے کریولی۔ " فیک ہے، وہ آئے تو میں اس سے پوچھتی

☆.....☆.....☆ "ممی! بيآپ کيا کههري <del>ب</del>ين؟" سائره کي بات من كرعديم كوجيسے كرنث لگ كيا تھا۔ وہ انجى الجمي كمرآيا تفا-آتے بى سائرہ نے اے اسے فيفي سي كاه كيا-" كول كياخرابي ب ماجم ين؟"عديم ك

(روشده 204)

READING Section .

کی خوشی کے لیے آئیں جاتا ہی پڑا۔ ٹاقب اور تیور کے ایگزام تھے جس کی وجہ سے وہ نیں جاسکے تھے۔ وہاں جاکر ماہم کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اے قدر نے کی ہوئی آس کے دل ہیں جو کرکے تھی وہ کچھے کم ہوگئی تھی۔ وقاص سے ل کر اے اطمینان ہوا وہ ہر لحاظ سے ماہم کے لیے موزوں تھا۔ ماہم بھی اس دشتے سے خوش نظر آری تھی۔

سائرہ اور عدیم واپس آنچے تنے وقت اپنے مخصوص رفتار سے گزرر ہا تھا۔ سائرہ ایک بار پھر عدیم کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تیس ۔ وہ اپنی تنہائی سے تھبرا گئی تیس۔ اُس کے خیال میں بہو کے آنے سے ہی اس تھرکی رونق بیڑھ سکتی منتمی ۔ خودلڑکی و کمھنے کے بجائے اس نے عدیم سے اُس کی پہند ہو تھی۔

''می! میری زندگی میں کوئی لڑ کی نہیں ہے۔ میری پیند وہی ہوگی جیسے آپ منتخب کریں گی۔'' عدیم نے سب کچھاس پرچھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ''اگر میری پیند سے شادی کرنا ہی تھی تو اس وقت میری پیند کو تجٹلایا کیوں تھا۔'' سائزہ نے

نا گواری سے کہا تھا۔ ''می! پتانہیں، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہیں۔'' عدیم کے لیجے میں بے لی در آئی پی

انہیں اس بات کا بے صدد کھ تھا کہ ماہم اس کی بہوین نہ کی اور اب عدیم کے لیے لڑی ڈھونڈتے ہوئے یہ اس کی تھونڈ تے ہوئے یہ احساس اور بھی بیڑھ گیا تھا۔ اُس کی نظر میں آج کل کی لڑکیاں لا پروا اور غیر ذمہ دار ہوتی ہیں اور پھر ایک دو ملاقا تون میں کی لڑکی کے مزاج اور عادت واطوار کے بارے میں جانتا بھی نامکن کی بات تھی۔ نامکن کی بات تھی۔

شاک تھا۔ اس نے عدیم کو سجھانے کی ہر ممکن کوشش کی پراس کی الگ بی سوچ تھی۔ اسے ماہم اس نے رشتے میں قبول نہیں تھی۔ سائزہ جا ہمیں تو اپنی بات زبرد تی منواسکتیں تھیں کیان وہ اپنی مرضی ووسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس نے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بچوں کی خوشی کو اہمیت دی تھی جبکہ یہاں تو معاملہ عمر بحرکا تھا۔

کی دنوں تک وہ بخت اپ سیٹ رہیں۔ ان
کی شروع سے خواہش تھی۔ ماہم ان کی بہو ہے گر
جب سے ماہم نے یہاں آ کراس کے گھر کو بہت
احسن طریقے سے سنجالا تھسا تب سے اس نے
مصم ارادہ کیا تھا کہ ماہم کوئی بہو بنائے گی۔ ان
ہوئی تھی عدیم کے لیے ماہم سے بہتر کوئی لڑک
ہوئی تہیں سکتی تھی۔ ماہم کی ساری خوبیاں ایک
طری کر کے بھی اس کا پلس پوائٹ بیرتھا۔ وہ ان
کی بھیجی تھی۔ سب سے بے حدیدار کرتی تھی اور
معلی تھی رسب سے بے حدیدار کرتی تھی اور

رہ گیا۔عدیم بھی ہے اپنی ہات پرقائم تھا۔
'' می! آپ جس سے چاہیں میری شادی
کردیں مر پلیز ..... مجھے اس دشتے کے لیے مجبور
نہ کریں۔' سائرہ عدیم کومنا بھی نہیں پائی تھی کہ
ماہم کارشتہ اس کے پاپانے اپنے دوست کے بینے
سے کردیا۔ اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے
ہوگی۔ یہ خبرس کراس کے اعدر چھنا کے سے کچھ
ٹوٹ گیا تھا۔

و تکمیا ضرورت تھی بھائی جان کو اتنی جلدی کرنے کی ، کیا پتا عدیم مان ہی جاتا۔ ' انہوں نے و کھے سے سوچا تھا۔

ر ہو ہے ۔ وہ سات ماہم جس کی قسمت تھی اُس کے گھر چلی گئی۔ شاوی میں شرکت کے لیے سائزہ اور عدیم کیکے شجے۔اُن کا دل تونہیں جاِہ رہاتھا مگر بھائی اور میجی

ول من طرح طرح کے اندیشے اور وسوے ہوئے میں

کیے وہ مدیجہ کو بہویٹا کر لے آئیں بیردشتہ ایک جانے والے کے توسط سے ہوا۔ سائرہ مہلی نظر میں بی مریحہ کی من مؤنی اور بھولی صورت سے

متاثر ہوگئ تھیں۔ بیاور بات کدأس کا دل مل طور

يرمطمئن تبيس مور بالقار أتبيل بيرة رقعا كدمد يحداس مريس مل طرح الدجسك كرے كى - وہ أس

کے تو قعات پر پوراا تر سکے گی بھی یانہیں۔ مديحه أيك مجحد اراور جھي مو كي لڙ كي تھي۔ چند

ای وقول میں اس نے سب کمر والوں کو اینا کرویدہ بنالیا تھا۔ وہ بڑی بہو ہونے کے ناطے این ذمدداریال بہت خونی کے ساتھ ادا کررہی

میں۔ مدیجہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے سائرہ کو

اب مطمئن موجانا جاسي تفار

مرايها بحربين مواروه غيرارا دري طورير ماہم اور مدیجہ کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔اس کے خیال میں مریجہ بھے بھی کرلے ماہم کی طرح مہیں

ای سوچ کے ساتھ وہ مدیحہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کراس پر تقید کرتے ہوئے ماہم کی مثالیں دیا کرتیں۔اے میں مدیجہ اُس کی ہرتقید کوخاموتی اور خندہ پیشانی کے ساتھ سنتی۔

سائرہ یہ بھول کی تھی کہ شوقیہ چند دنوں کے کیے کوئی کام کرنا اور بات ہے جیکہ حقیقی ذمہ داریاں اٹھاتا الگ بات، ماہم بیجی تھی اس لیے اس کی ہرادا پیاری تی۔وہ کمرے کام کرتی یا پھر ٹا قب اور تیمور کے ساتھ ہلا گلا مجائے رکھتی۔ دونوں صورتوں میں سائرہ خوش تھیں جین .....اگر اب مدیحہ دیوروں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی۔ شور شرابه کرتی توشاید سائزه کوبیسب برای لگئا۔ سیجی اور بہویں جوفرق ہے سائرہ اے نظرا تداز کیے

عديم كى يني ہوئي تو سائرہ كولگا اس كى تمنا يوري موكى -سب كمروالول كي خوشي و يكيف لائق تھی۔ خوب خوشیاں منائیں کئیں۔ حمن کے آ جانے سے مدید کی ذمہ داریاں بوھ کی سی کیکن اس کی پوری کی کوشش ہوتی تھی کہ سائزہ کو كونى شكايت شهو\_

البیس ونوں ماہم کے شوہر وقاص کا خاولہ کراچی میں ہو گیا۔ وہ لوگ مہیں شفٹ ہو گئے۔ اس روز سائرہ اور مدید کو ماہم کے تعریبانا تھا۔ سائرہ سے بی تیار ہوکر بیٹے تی۔

ماہم سے عرصے بعد ملنے کی جوتی اس سے سنبیا کے بیں جارہی تھی۔ یاہم کی شادی کے بعد ان کی ملاقات جیس مولی سمی اور اب ماہم ایک ینے کی مال می۔

" می! آپ عدیم کے ساتھ چلی جا کیں۔ حمن کی طبیعت کھی تھیک جیس ۔ اس لیے میں جیس جاسکوں گی۔" سائرہ مدیجہ کے تیار ہونے کا

انظار کردہی تھی۔جب مدیجہنے آ کرہتایا۔

" كيول كيا بوائن كو؟" سائره الك دم س ریشان ہوسیں۔

" معمولی سامیم بچر ہے مربعد میں طبیعت زیادہ قراب نہ ہوجائے اس وجہ سے میں نے سوجا۔ میں محریس رک جاتی ہوں۔" اے بوں يريشان موتاد كيمرمد يحدن جلدي سے كها۔ '' میرے خیال سے میں پھر بھی چلی جاؤں گی۔'' مین کے معاطے میں وہ کچھ زیادہ ہی

حساس ہوگئی گھی۔ · · نہیں می! فکر کی کوئی بات نہیں۔ آ پ چلی

جائيں۔ماہم انظار كررى ہوگى۔" " وه تو تميك ب كر ....." وه تذبذب ين

، میں کھر میں کسی ماؤل کی طرح بن طفن کے او تہیں رہ سکتی ..... کتنے کام ہوتے ہیں کھر کے فرصت کہاں ملتی ہے۔'' بہت ہی لا پر وا انداز میں اس نے کہا۔

'' پھر بھی بیٹا! انسان کوخود اپنے لیے وقت

لکالناچاہے۔"

" چھوڑیں پھولو! مدیجہ کسی ہے اس کے
بارے میں بتا میں۔ مجھے بہت اشتیاق تھا اس
ہے طنےکا۔"اس نے بات بدل دی۔
سائر ومسکرائی اور اے مدیحہ کے مارے میں

سائزہ مسکرائی اوراہے مدیجہ کے بارے میں بتائے لگیں۔ای اثناء میں ماہم کا بیٹا سرمدرونے میں

ود لگتا ہے اسے بجوک کی ہے۔ پھو پو! آپ اسے تعوژی در کے لیے سنجالیں میں سریلیک بنا کے لاتی ہوں۔'' یہ کہہ کروہ کجن کی جانب چل میں

مرر چپ ہی نہیں ہور ہا تھا۔ سائرہ اسے افعائے ہوئے ماہم کے پیچیے پیچے کئی میں آگئیں۔ وہاں کی حالت دیکھ کر وہ جمران رہ آگئیں۔

سنگ گذے برتوں سے بحرار اتھا۔ سلپ پر آٹے کے ذرات بھلے ہوئے تھے۔ ایک جانب انڈے کے تھلکے پڑے ہوئے تھے۔

" ماہم! یہ برتن رات کے پڑے ہوئے میں؟" سائرہ نے سرد کو اسے پکڑاتے ہوئے حمرانی سے یو چھا۔

"جی پھو ہوارات کومیرے سر میں در دفعااس وجہ سے میں بید دھونہ کی۔" کمال بے نیازی سے جواب دیا گیا۔

''رات گوتمهارے سر میں در دفعا تو میج ہے تم کیا کررہی تھی۔'' یہ سائر ہ نے محض دل میں کہا۔ یں ۔ ۔ میں نے کہا تا ۔۔۔۔۔ ایسا کوئی ہوا مسکلہ میں۔
اور پھر میں ہوں تا۔' مدیجہ نے مسکراتے ہوئے
اے کیلی دی۔ مدیجہ کا خود بھی دل چاہ رہا تھا ماہم
سے طنے کو اس نے ماہم کا اتنا ذکر سنا تھا کہ اسے
دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن خمن کی طبیعت کی
ناسازی کی بنا پر اس کا جانا ملتوی ہو گیا۔

اس وقت سائرہ ماہم کے گھر بیں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اوراس کے گود بیں ماہم کا گول مٹول سا بیٹا تھا۔ عدیم کچھ دیر بیٹھ کر جاچکا تھا۔ وقاص بھی آفس کیا ہوا تھا۔

وں من ہم اہم اخوش تو ہوتا۔'' سائرہ نے جا مچتی نظروں ہے اے دیکھا۔

" و" ہاں پھو ہو! میں بہت خوش ہوں۔ وقاص میرابہت خیال رکھتے ہیں۔ "ماہم نے مان مجرے کیچ میں کہا۔

لَیجَ مِن کہا۔

"" م واقعی ٹھیک کہہ ربی ہو؟" اس نے
استفسار کیا۔وہ جب ہے آئی تھیں ماہم کے طلبے کو
د کی کر پریشان می ہوگی تھیں۔ اُلجھے بے ترتیب
ہوگی تھیں۔ اُلجھے بے ترتیب
ہے بال، ملکجا سالیاس اور اس پر بے ڈول ہوتا
جسم، د کھنے میں وہ کہیں ہے بھی پرائی ماہم نہیں
گسر ہی تھی۔

میں ہات کرنے کا انداز اب بھی وہی تھا بلکہ بولنے کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھے گئی تھی۔

پہلے تو اس کی حالت دیکھ کراہے شک ہوا کہیں وقاص اور ماہم میں جھٹڑانہ ہوا ہولیکن ماہم کے انداز اور چیرے کے تاثرات سے ایسا کچھ نہیں لگ رہاتھا۔

"" المم ألكما بنا بالكل بعى خيال نبيس التي "

"وقاص بھی بھی کہتے ہیں مرآ پ خودسوچیں

2010:00

ڈرائنگ روم میں بھی بہت بے ترتیمی کا تھی مگر کئن کی حالت زیادہ ہی خراب تھی۔ سائرہ بہت ہی مغائی پیند طبیعت کی مالک تھیں۔ گندگی ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے یہ سب د کا کرانیں بہت جیب سالگ رہاتھا۔ "لا ایم اتم سے کوسر ملک کھا اور اس

" ماہم! تم سرمد کوسیریلیک کھلاؤ تب تک میں بیرین دھولیتی ہوں۔ "ان سے رہانہ گیا۔ "ارے چھو ہو! یہ میں بعد میں دھولوں گی۔" فی الحال بھی اس کا برتنوں کو دھونے کا کوئی ارادہ تظرفیس آرہا تھا۔ ا

'''کوئی بات نہیں۔ہم یا تیں بھی کریں گے اور ساتھ میں کام بھی ہوجائے گا۔''سرید کو سیریلیک کھلانے کے بعد مارے شرم کے دو بھی گئن کی صفائی میں ان کا ساتھ دیے گئی۔

کھے ہی دریش وہاں کا نقشہ بدل گیا۔ ہاہم سائزہ کو لے کراپنے بیڈردم میں آگئے۔ وہاں کی حالت بھی باتی گھرے مختلف نہیں تھی۔ گیلا تولیہ ابھی تک بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کھانے کا وقت ہونے کے قریب تھا۔ گر ماہم کو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ سائزہ سے اس بار بھی صبر نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی

" ' وقاص کیچ گھر پر کرتا ہے؟'' '' نہیں پھو پو! کیچ تو وہ آفس میں ہی کرتے ہیں۔لیکن آج میں نے ان سے کہددیا تھا کہ کھانا باہر سے ہی لے آئیں۔

میری پھو ہو آ رہی ہیں میں ان کے ساتھ ڈھیرساری ہاتیں کروں گی۔'' ماہم ان سے بیار جماتے ہوئے کہنے گی۔

''اجھا.....مبراتو خیال تھا آج میں اپی سیجی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گی۔'' 'و جلد پر سم سے

و چلیں پر بھی سی .... ویے بھی میرے

ہاتھ میں ڈاکفہ بالکل بھی ٹییں ہے۔ شایداس لیے کہ جھے اس کام سے ذرہ برابرد کچی ٹییں۔ وقاص اکثریا ہرسے تیار کھانا لے آتے ہیں۔'' ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' لیکن پہلے تو حمہیں بہت شوق تھا کو کنگ کا؟''سائرہ حمرت سےاسے دیکھنے لکیں۔

'' وہ تو چند دنوں کا شوق تھا جس سے پیں جلد بی بور ہوگئ تھی۔'' ماہم' سرمد کا ڈائیر بدلتے ہوئے بولی۔ساتھ بیں اس نے گندہ ڈائیر بیڈ کے پاس بیچے کاریٹ پر رکھ دیا۔ اپنی ہر بات سے ماہم اسے جیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ کارکٹر اسے دیکھے جارہی تھی۔

'' ماہم! گندہ ڈائیرر کھنے کی بیہ جگہ تو نہیں ا۔''

''اس دفت میرااشخه کامودنبیں ہے۔جب کمی کام سےاٹھوں گی تواسے بھی دیکھالوں گی۔'' بہت ہی لاپر داا تداز میں جواب ملا۔سائز ہیسوچ کررہ گئی۔

'' کم از کم ہاتھ تو دھولو۔'' سائرہ کو اُس کے موٹا پے کی طرف مائل جسم کی وجہ بچھ بیس آگئی۔ پورا دن ماہم کے ساتھ گڑار کر جب شام کووہ واپس جار بی تھی تو ایک بی بات اُن کے ذہن میں تھی۔۔

'' شکر ہے آج مدیجہ میرے ساتھ ندآ سکی ورندوہ دل میں کیا سوچتی۔ بیدوہ ماہم ہے جس کی میں اے مثالیں دیا کرتی تھی۔''

ایک بار پھر وہ ماہم اور مدیجہ میں موازنہ کرری تھی مگر اب سوچنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ماہم کو بہونہ بتانے کی پھانس جواب تک دل میں چیمی ہوئی تھی ٹکل گئے ہے۔ چیمی ہوئی تھی ٹکل گئے تھے۔

(دوشیزه 208)

### www.naksocietu.com

و والمحمد من المنهاركول دياجائد؟

م ..... پاکتان کابیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے چار

فسليل مسلسل مطالعة كردي جي -

م.....اس ليے كہ جريدے ميں شائع مونے والے اشتہارات برقار كين

بر بوراحمادكرتيا-

م.....اس من غيرمعيارى اشتهارشاكة بيس كي جات-

ا ..... پوری دنیایس سیلیاس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں جومنتند اور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر ج

دية إلى-

السال کے کدوشیز و ڈائجسٹ کو کھر کا ہر فرد مکسال دیجی سے پڑھتا ہے۔ اس میں میں اس کو مساز داک کو جو

م .....جريدے كے برشارے كوقار كين سنجال كرد كھتے ہيں۔

اس جریدے کے بدی تعداد میں منتقل خریدار ہیں جواعدون اور

بيرون ملك تصلي موسة بيل-

المسال في معنوعات كاشتهار باكفايت أن تك يفي سكة بين-

استجریدے کی اعلی معیار کی چمپائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں

اضافه کرتی ہے۔ معباشتارات: ﴿ وَمُعِيرُونَ

88-C 11 ع.88- فرست فلور يني بإن جامي كمرشل و أيفتس بإوسنك القار في في في - 7 أكرا يتي

فون نبر: 35893122 - 35893122

## Downloaded From Paksociety.com

### خوبصورت جذبوں کی عکائ کرتی بدمثال تحریر جوابے پڑھنے والوں پر سحرطاری کردے

"آبال اس منحول نے کیا کیا۔" ذکیہ بیم نے بات کا ف دی۔ "امال پوری بات توسن لو۔" شاکلہ چڑگئی۔ "امال بولنے دواس کو، پہلے بی اپنی ہا تھنے لگتی ہو۔" ناکلہ بدمرہ ہوئی۔

"امان اس چوبیا کے داداس کے نام زمین لگا میا ہے، جس کی قیت لا کھوں کروڑوں کی ہے جس کی وہ اکمیلی وارث ہے۔" اس نے جیسے دھا کہ کیا۔

"کیا!! وہ چیالاکھوں کی وارث!!" ذکیہ بیلم کی آکھیں پھیل گئیں۔
"میلم کی آکھیں پھیل گئیں۔
"موکل وکیل آیا تھا، خالوے بڑی تفصیل ہے بات کی، اس نے کہا ہے کہ ودعیہ کی شادی کے بعد وہ زمین کا ما لک اس کا شوہر ہوسکتا ہے۔" اس نے مطلب کی بات بتائی۔
نے مطلب کی بات بتائی۔
"مطلب کی بات بتائی۔
"مطلب کی بات بتائی۔
"مطلب کی بات بتائی۔

''ولی آج آپ جھے ای کے ہاں چیوڑ آپے گااوروائی پر لیتے جائے گا۔'' بھلاوہ اتی بوی خبر کیسے نیا ٹی ماں ، بہن کو ہتاتی۔ ''جی بیکم صاحب جیسا آپ کہیں۔'' وہ اس کی خوڑی کو چھو کر بولا۔ جوابا ایک بحر پور مسکرا ہے ہے شاکلہ نے ٹوازا۔

سراہت ہے ہا مدے بوارا۔ ''امال دیکھوٹا کلہ آئی ہے۔' ناکلہ نے جیسے ہی اسے دیکھاویسے ہی ہا تک لگائی۔ ''ارے تو اتنی مع خیریت ہے نال ۔' ذکیہ

بیگم اُسے اتن میں سامنے دیکھ کر پریشان ہو تیں۔ ''ہاں اماں خیریت ہے بس تم دونوں ادھرآ ک ایک بہت بوی خبر دینی ہے۔'' وہ تخت پر بیٹھ کر یولی۔

" کیا ہوا خیریت ہے تال کہیں عالی کی بات تو کی نہیں ہوگئے۔" ناکلہ کوائی فکر ہوئی۔ " اربے نہیں اس سے بہت یوی خبر ہے۔" وہ راز دارانہ لیجے میں یولی۔ "امال وہ ہے تال ودعیہ۔"





"جال تك ميراخيال بنال و خاله كوياكس كو كونيس پاسوائے خالوكے."

" كيونكه كمى كے منہ سے ذكر فيس سنا يس نے ـ" شاكله سوچنے ہوئے يولى ـ

" اگرخاله کو پتا جلاناں تو پھینا وہ عالی کا رشتہ مطے کردیں گی۔" نا کلہ کوئی پریشانی لگ کئی۔

مے رویں ہے۔ تا مدوی پر بیتای لاتی۔

"ارے بین کرے گی، یس نے اس کے دل
میں ودھیہ کے منحوں ہونے کا ڈرا تنا بھادیا ہے کہ
وہ سوچ مجی نہیں عتی ۔ یس نے وقار صاحب کا
پیارد یکھا تھا بچپن ہی سے اس کے لیے، اس لیے
آ پاکو ہا تیں سنا سنا کر اس کے لیے نفرت پیدا کر
دی ہے ورنہ آج وہ ولی کی بیوی ہوتی۔" انہوں
نے فخرے کا رنامہ بتایا۔

''ارے رہے دوا مان تم! جب بیبہ دکھتا ہے ٹال تو ہڑے ہڑے سب بھول جاتے ہیں۔'' ناکلہ نے بات کائی۔

"و می کہ ربی ہے ہداماں !" شاکلہ نے ساتھ دیا۔

''تو پھر؟''انہوں نے پوچھا۔ '' امال میرا خیال ہے تم اس کھٹورضوان کا رشتہ ڈال دو۔ فالہ کوایے جنا کی جیسے اس چوہیا پر احسان کررہی ہواہے ہونہار بیٹے کے لیے ما تک کرماس جس جارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔'' وہ کیے؟ ذکہ بیٹم بولیں۔

"در میمواول تو تنہارے بیٹے کوکوئی اپنی بیٹی دے گانہیں۔" اس نے سچائی بیان کی جس سے ان کامنہ کروا ہوگیا۔

د کرتا کراتا ہے نہیں یہ کچھ سوائے لڑکیاں تاڑنے کے۔اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا، ہیے کے ساتھ ساتھ زرخرید غلام ٹائپ نوکرانی بھی آ جائے گی جونہ صرف کوئی ہوگی بلکہ بہری بھی ہو

جائے گی اور تیسرا ناکلہ کا رستہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا۔"

اس نے رات بحرسوج سوچ کرجو پلانگ کی متن اسے دونوں کے گوش گزار کیا۔

''واہ شاکلہ کیا دہائے ہے تیرا۔ تونے ٹابت کر دیا کہ تومیری بٹی ہے۔ دیا کہ تومیری بٹی ہے۔

ذکیہ بیم نے فخرے اُس کا ماتھا چوم لیا۔ '' ہاں بھی بڑا زبردست پلان ہے آیا کا۔'' نائلہ بھی فخرے یولی۔

"اب بس ذرادریند کرناکل بی آجانا تعیک ہے۔"اس نے تغییدی۔ وُقَر بی نہ کرہم آئے کہ آئے۔" ذکیہ بیگم نے ہاتھ نچا کرکیا۔

☆....☆....☆

ارے ووجے تہارار ذات کی ہے؟ عالی نے ناشتے کی میز پر پر چھا۔ ایس کب ہے وہ کی ہوگی میر پر پر چھا۔ ایس کب ہے وہ کی ہوگی میر ہے۔ وہ ارض کی ۔ وہ کے سوچا۔ ماشتے کی میز پر اس وہ ووٹوں تھے۔ وقار صاحب اور ولی جا تھے ہے اگر کی اشتہ کر کے اپنے اور ولی جا تھے ہے ۔ اور دیتے ہیں چلی گئی تھے۔ اور دیتے ہیں جلی گئی تھے۔ اور دیتے ہیں آرام کر دی میں ۔

مرکھ پوچھاہے میں نے؟ وہ اس کی خاموثی سے جمنجلا کمیا۔

15 کو ہے؟ وہ ہنوز پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ جبکہ دہ اسے گھور نے ہیں معروف تھا۔ وہ کام کر کے فارغ ہو کر ناشتہ کر رہی تھی۔ چٹیا سے تطلقہ بال چرے پر آگئے۔ پیننے کی بوندیں گلے اور ماتنے پر رقص کر رہی تھیں جبکہ وہ پلیٹ کو گھور رہی مقی۔

آپ کو بتا ہے لی لی آج کیا تاری ہے وہ اے دیکھ کرمسکرایا۔

فراخ دلی ہے دیا اور ادھر ہی بیٹے گئے۔'' بیٹا ولی خیس آیا کیا؟'' انہوں نے شاکلہ سے پوچھا۔ '' خیس کہ رہے تھے کہ لیٹ ہوجا وَں گا۔'' ودعیہ شرویات لے کرآ مجی۔ناکلہ، ذکیہ بیٹم اور رضوان آئے تھے۔

آج رضوان کا رواتی حلیہ نہیں تھا بلکہ بڑے ادب سے براجمان تھا۔ودعیہ جانے ککی تو ذکیہ بیکم نے روک لیا۔

"ارے بیٹا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔" ودعیہ کولگا شاپد کسی اور کو بلار ہی ہیں۔" جی بیں؟" اس نے جیرانی ہے اپنی طرف اشار ہ کیا۔

ہاں ہاں بیٹاتم ہی ان کے لیج میں شیر ہی ہی شیر ہی ہو جائے وہ بادل نواستہ بیٹھ گئے۔ جواس کوایے پاس بیٹھ الیا اور اب بیار بھی کررہی ہے۔

انجی ادھرادھرکی ہاتیں ہوری تھیں کہ عالی بھی آھیا۔

ارے واہ خالہ آئیں ہیں۔ وہ سلام کے بعد

بولا۔ جبکہ ودعیہ کو یوں خالہ کے پہلو میں دیکھ کر

مستفک عمیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ

اسے نہایت ناپند کرتی ہیں جبکہ دوسرا جھٹکا اسے
رضوان کو دیکھ کر لگا جو نیک بچہ بناسر جھکا کرخلاف
معمول بیٹھا تھا۔ وہ بھی خالہ کے سامنے پڑے قلور
کشن پر بیٹھ گیا۔

" میں سب کے لیے جاتے بناتی ہوں۔" شائلہ کہ کراٹھ گئے۔

بھائی میں بنادیتی ہوں۔ ودعیہ کو وہاں سے
اٹھنے کا بہانہ ملا اسے عجیب کوفت ہورہی تھی خالہ
اور ناکلہ کے درمیان بیٹھ کرخاص کرناکلہ کے بدن
سے اٹھینے عالی ستی پر فیوم کی خوشبو سے۔
ارے نہیں ودعیہ رہنے دو بھی میں بنا لاتی

اس نے ایسا دیکھا جیسے کہدرای ہو تہیں ہا ہے تو بتا دو بھے تو نہیں با۔ آن 16 تاریخ ہے تم کتی بے جر ستی ہو ودعیہ خالد۔ اسے نا چاہتے ہوئے بھی ہمی آگی۔ بولا کوئی بندہ اپنے رزائ ہے اس قدر سے بے خبر کیسے ہوسکتا ہے جبکہ رزائ بھی معمولی نہ ہو بلکہ B.A کا ہولوگوں کی رات کی نیزیس حرام ہوئی ہو تیس میں اور بیدا یک مہارائی میں جنہیں سر سے دی ہی بی تویں۔ وہ کہہ کرزکا خیس بلکہ اپنی تو بی اضاکر ہنتا ہوانگل کیا۔

عالی بھائی گوآخر کیا ہوتا جا رہا ہے کہیں تو مہینوں نہیں مسکراتے تھے اور آج کل بلاوجہ ہی مسکرائے جارہے ہیں وہ سوچ رہی تھی اور ہاں میں آئی بے خبر کب ہے ہوگئی کہ رزلٹ کی ہوش نہیں رہی \_ پہلے رزلٹ پٹا کرلیں وہ دوڑی \_

﴿ ۔۔۔۔۔﴿ اس مَ کیسی ہو۔'' شاکلہ ذکیہ بیکم ''ارے اماں تم کیسی ہو۔'' شاکلہ ذکیہ بیکم ہے الیم ملی جیسے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی ہوکہ انہوں نے آناہے۔

ہوکہ انہوں نے آنا ہے۔ ارے ذکیہ آنی آؤ۔ رقبہ بیکم بھی شائلہ کی آواز من کر کمرے سے نکل آئیں۔ووٹوں بہنیں ایسے لیس جیسے صدیوں بعید لیس ہوں۔

جبکہ ودعیہ کچن میں تھی اس نے بے دلی ہے کیپیٹ سے گلاس تکا لے اور مشروب ڈالٹا شروع کیا۔

وہ ٹرے لے کرکٹل ہی رہی تھی کہ ماموں آگئے اور ان کے ہاتھ میں پہلوں والے شاپر تنے۔ بیٹا انہیں سنجال لو۔ وہ کا دُنٹر پر رکھ کر لادنے میں آئے جہاں مہمان موجود تنے۔

السلام وعليم بعائي صاحب، ذكيه بيكم بوي اوب سے بوليں۔

وعليكم السلام وقار صاحب في جواب بمى

Section



ہوں۔وہ محراکر یولی۔

ورطہ جمرت بیہ ہو کیا رہاہے ودعیہ کوالگ جھٹکا لگا جبکہ عالی بھی جمران و پریشان تھا۔

بھائی صاحب آج بیں آپ کے در پر سعالی بن کر آئی ہوں ذکیہ بیکم نے تمہید باعد هنا شروع کی۔

میں کچھ مجھانہیں وقارصاحب پچھ تعجب سے لے۔

بھائی صاحب چھوٹا منہ اور بوی بات ہے میں دراصل اینے رضوان کے لیے ودعیہ کا ہاتھ مانگئے آئی ہوں۔آخر بلی ٹوکرے سے باہرآگئی محق۔

اوہ تو بیدمعالمہ ہے عالی نے سوچا جبکہ اس کو ہزاروالٹ کا کرنٹ لگا۔وہ اچل پڑی۔رقیہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا تھا جبکہ وقار صاحب کا رنگ متغیر ہوگیا۔

بھائی صاحب، رضوان آپ کے سامنے کا بچہ ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے آپ کی ووعیہ راج کرے گی راج کی دوعیہ راج کرے گی راج انہوں نے شفقت سے ودعیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا جبکہ نظریں رضوان پر تکلیں تھیں جس کا سر اوب سے جما تھٹے چھو رہا تھا اتی فرما نبرداری پر عالی کی ہمی چھوٹ کی۔ جے اب فرما نبرداری پر عالی کی ہمی چھوٹ کی۔ جے اب اس نے بیوی مشکل سے روکا۔

آپ کھ بولیں ناں بھائی صاحب، ذکیہ بیگم نے بڑے ادب سے کہا۔

'' دیکھیے بہن میں آپ کوکوئی جموٹا دلا سہبیں دوں گا۔ یہ جوڑ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔'' (ودعیہ کا دل آئی تیزی سے دھڑک رہاتھا جسے رئیں گلی ہو) ودعیہ نے ماشاء اللہ کر بجویش کیا ہے اور آپ کا بیٹا معاف کیجے گا میٹرک پاس بھی نہیں ہے کمائی نام کونییں ہے ایسے میں اس کا

رشتہ کیے کر دول۔ ویے بھے ابھی ودعیہ کی دو
وقت کی رونی بھاری نہیں پڑی ہے۔ وہ صبط سے
بول رہے تھے جبکہ ذکیہ بیٹم کا منہ کھل کیا آئیں وقار
صاحب سے اتنی سفا کی کی ہزگر امیر نہیں تھی۔
ہم سب آپ کے ہونہا رسپوت (انہوں نے
زورویا) سے خوب واقف ہیں (رضوان نے بھی
پہلو بدلا) اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں و نے
سٹے کا قائل نہیں ہوں تو آپ میری طرف سے
معذرت بھیں۔

وقارصاحب نے ایک ہی جست میں بازی لپیٹ دی۔ نتیوں بلکہ پانچوں کا منہ کھلا رہ گیا۔ ناکلہ، ذکیر، رقیہ، شاکلہ اور رضوان۔ جبکہ ودعیہ نے سکھ کا سائس لیا۔ عالی کومین ای جواب کی امید تھی لہذا وہ پرسکون تھا۔ اچا تک اس کی نظر ودعیہ کے پرسکون ہوتے چرے پر پڑی تو وہ لاشعوری طور پرسکرادیا۔

ماحول ایک دم تناؤ بجرا ہوگیا جے عالی نے لوڑا۔

ودعیہ تم نے رزاٹ و کید لیادہ جائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔

وه ایک دم چونگی ، آ آ ماں دیکولیا۔ '' پاس ہوکشن تم کتے تمبرآ کیں ہیں۔'' 497 نمبرآ کیں ہیں وہ بولی۔

ارے واہ برے ایکھے تمبر ہیں۔B.A ش بھابھی ای بات پرسب کا مند بیٹھا کرا کیں ہاری ودعیہ نے B.A کرلیا ہے اس نے ہماری پر دورویا

تمہارا رزلٹ آنجی گیا۔ وقار صاحب بھی بالکل نارل ہوگئے۔ تی ماموں۔ وہ مختصر پولی۔ ابوکل کا آیا ہوا ہے گراس بے خبری کو ہوش نہیں تھی۔عالی گلاب جامن جو ذکیہ بیگم اس یقین

(دوشیزه لاو)

ସ୍ଥରଣୀରେ

والاتفا\_

اماں میں نے سوچ لیا ہے کہ کرنا کیا ہے اس بار الی حال چلوں گی کہ میرا سسر کیا ودعیہ خود انکار نہیں کر سکے گی۔رضوان بس تم اپنے جیسے ایک دولڑکوں کو تیار رکھنا۔ "شاکلہ کی آگھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔

ا نکار کے بعد شائلہ کا رویہ خلاف معمول ودعیہ کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔

وہ اے آرام کرنے کا کہد کرخودکام کرتی اور ودعیداس مہریاتی کونا چاہتے ہوئے بھی بھے سے قاصر تھی۔ البتہ ناکلہ کا آناجانا بورے کیا تھا وہ ہر دوسرے دن آموجود ہوتی خاص کردو پہر کوآتی اور عالی کے آنے تک ادھر ہی رہتی۔

مرعالی کی نظر کرم کے لیے ابھی تک وہ جدو جد کررہی تھی۔ جس کے لیے وہ نت نے بے ہودہ فیشن والے کیڑے خوب سارامیک اب اور سستی پر فیومز کی ہوللیں خود پر انڈیل کر آتی تھی۔ ابٹی طرف ہے وہ ہراس ہتھیارے لیس ہوکر آتی جوجس خالف کو تینج سکے کرعالی ایک نے نہ ہونے والی چٹان بنا جارہا تھاوہ اے ذرالفٹ ٹیس کراتا تھا

آج بھی ناکلہ آئی ہوئی تھی۔ریڈ کلرے فٹک والے سوٹ میں۔

ریڈ کلر کی آپ اسٹک لگائے ریڈ کلر کی ٹیل پولٹ سے اپنے کم بے ناجن سجائے وہ اپنی طرف سے میڈورانا لگنے کی بحر پورکوشش کررہی تھی۔ آج عالی کی طبیعت سے پچھ ڈل تھی اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ ثنا کلہ کے بلاوے پر وہ اڑی چلی۔

عالی کا ارادہ این کرے کی تفصیل مفائی کروانے کا تھا۔جس کے لیے اس نے ودعیہ کو ے لائیں تھیں کہ انکار کی مخباکش بی نہیں ہے کو کھاتے ہوئے بولا۔

نائلہ کو پہلے کاغم بھول کریہ فکر لگ گئ تھی کہ کہیں اس کا بھی رزلٹ نہ پوچھ لیں کیونکہ وہ پیپرز میں نیل تھی۔

ارے ہال ناکلہ نے بھی تو پیپرز دیے تھے۔
عالی ایک دم یاد آنے پر بولا۔ ناکلہ کو اچھولگ
گیا۔ارے جاؤ جلدی پہن میں پائی پو۔ شاکلہ
نے موقع فقیمت جانا اور اسے بھگا دیا۔ جبکہ عالی
سب سجھ کیا اڑکی ہوگی پیچاری۔ "وہ زیر لب
بویرا یا۔ جبکہ ذکیہ بیگم اور رضوان کو نا چاہے ہوئے
بویرا یا۔ جبکہ ذکیہ بیگم اور رضوان کو نا چاہے ہوئے
بی گلاب جامن سے منہ بیٹھا کرنا پڑا آخر کو و دھیہ
پاس ہوگی تھی۔

ودعیہ نے کمرے میں آ کر شکرانے کے نقل پڑھے کہ معاملہ ایک دم ہی نمٹ کیا اگر ماموں بال کردیتے تو ..... وہ اس کے آ گے سوچ ہی نہ بائی اے اپنے پاس ہونے کی اتی خوشی نہیں تھی بلتنی ماموں کے اٹکار کرنے کی۔

☆.....☆

امال بیرتو معامله بی الث گیا۔ دو دنوں بعد شائله پھرادھرموجودتھی۔

'' تیرے سرنے تو حد کر دی اٹکار ہی کر دیا سیدھا۔'' رضوان بھی بولا۔

'' بیرب بحث جموز واورسوچ کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آسامی ہاتھ سے نکل جائے۔'' ذکیہ بیگم نے بھی ابنا حصہ ڈالا۔

"امال جو کھے کرنا ہے جلدی کرو مجھے تو خطرہ محسوس مور ہاہے اس ودعیہ سے۔" ناکلہ بے چینی سے بولی۔

وہ چاروں گٹے جوڑے آ گئے کا لائے عمل تیا کر رہے تھے صاف انکار نے ان پر کوئی فرق نہیں

(دوشيزه 215)

Section

حاضر كرلياتها

" بى بمانى آپ نے بلایا ہے۔ " وہ اسے كمرے سے اس كى آ واز پر نيچ سے دوڑ تى ہوئى ےدافل ہوتی۔

" بان!تم قارع مو .....؟" وهمصروف اعداز میں کتابوں کی جانچ پیٹک کررہاتھا۔

جی بھائی وہ بے دل سے بولی۔ ابھی اسے فارغ ہوئے تمام کامول سے بشکل یا چے منف ہی -E2 23

ہوں تھیک ہے تم برے کرے کا تعمیل ہے صفائی کردو۔ میں جو کھول وہ اٹھا کراسٹور میں ر محتی جاؤ تھیک ہے۔وہ اس کی طرف مڑا۔ " تی تھیک ہے۔"اس نے منہ بگاڑا۔ عالی اس کے اعداز واطوار کو بوے غورے ويليرها تفاصاف ظاهرتفا كداس كوئي ولجيئ نبيس ہے وہ کام ایسے کردہی تھی جیسے سر پرکوئی ڈیڈالے كر كمرا مواوروه وعدا ماى كے سواكس كا موسكا

آج کل عالی نہ جانے کیوں شاید لاشعوری طور پر ودعید کا جائزہ لے رہاتھا کہ وہ کس بات پر خوش ہوئی ہے کس پر دھی ، اور کس پر ناراض ایب مجى ووكتابول كوشف شف ميزير في أربي تفي انگ انگ بے زاری ظاہر کررہا تھا مگر ہونٹ ہنور -EL7.

مھنٹا لگا کر دونوں نے فالتو چزیں تکالیں جواب اسٹورلیخی ودعیہ کے کمرے کی زینت بنے والي تعيس-آ مع بى سائس لين مين مشكل موتى ہے وہاں بیر کداور سامان۔ ' وہ بربردائی جو کہ عالی نے من لیا۔

" وہاں ندر کھوتم بیسامان کل کباڑیا آ سے تو وے دینا اے بے کار بے میرے کیے بیارا

سامان " وه لے جارہی می کدوہ بول پڑا۔ تى! وەكىدكركل كى جېدعالى نے سرجمتكا " كياكررب موجناب؟" ناكله أيك ادا

"لوآ محي معيبت " وه يزبزايا \_ تم نے چھے کہا۔ ناکلہ قریب آئی۔ "آ بال الحجى لگ رى مو" اس كے منہ سے پھسلاجس برخود ہی چھتایا۔

کی ا آج میں بڑے ول سے صرف تمہارے کیے تیار ہوئی ہول۔ وہ مزید قریب ہوئی۔ جبکہ عال دوقدم يتحصركا

" تم مجھے دور کیوں بھا گتے ہو عالی۔" وہ ادائے ولبرانہ سے بولی۔

مہیں یا ہے ناکہ میں تم سے لتنی محت کرتی موں اور تمہارے بغیررہ جیس عتی۔ ' وہ اس کے کے میں انی ہانہوں کا ہارڈ ال کر یولی۔

عالی کی نظراس کے سرے ہوئی ہوئی نیجے کئے۔ کھے کر بیان کی میش سارے راز فشال کر رہی تھی۔ جے شاتے بے نیازی سے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جیسے دعوت دے رہی ہو۔ اس تضول حرکت يرات شديد فعسآ حميا-

عالی نے ایک جھکے سے اے بیجیے وحكيلا\_" ائي حدود من ربو ـ " وه غصے بولا \_ ''آئندہ ایک فضول حرکات کرنے کی کوشش ندكرنا ورندين برلحاظ بجول جاؤن كالمسجعين تم- "وه كهدكرواش روم بين ص كنا جبكه ما كله بس یڑی کب تک بھا کو گے جان من عجیب بازاری عورتول والالجيرتها

ودعیہ قرقر کانب رہی تھی اس نے ابھی تھوڑی در پہلے نا کلہ کو عالی کے اتنا قریب دیکھا تفاوہ عالی کے کمرے میں ان سے کتاب کا پوچھنے

کی تقی کہ کیا وہ رکھ سکتی ہے اور ادھر کا مظر بی نرالا تھا۔

وہ خاموثی ہے بھاگ کر کمرے بیں آم گئا۔ اوراب دہ کانپ رہی تھی۔

☆......☆

"ودعیدآج شام بازار چلیں گے۔دوپہر کھانالکائے ہوئے شاکلہنے کہا۔

میں نے چند چزیں لینی ہے تم بھی چلی چلنا میرے ساتھ۔ جھے یہاں کے بازار کا پھوزیادہ اندازہ میں ہے تاں۔

اعدازہ بیں ہے تاآں۔ ''جما بھی بیں تو خور بھی اکمی نہیں گئے۔ بیں آپ کی کیسے مدد کریاؤں گی وہ ٹال رہی تھی۔ کوئی بات نہیں دونوں چلیں گئے۔ وہ لیگاوٹ

ہے بولی اور وہ جا ہے ہوئے بھی اٹکار نہ کر سکی اور مسکرادی ہے بکہ دل یکسر نہ جانے کو کہدر ہاتھا۔

" ال ہم آ رہے ہیں بازار۔ دیکھوکوئی گڑیو شہونے پائے اچھا، ہاں ..... ہاں تھیک ہے۔ " وہ فون پر بات کرری تھی کہ ودعیہ آئی نظر آئی تواس

نے جلدی سے فون بند کر دیا۔

بعابھی مای سے بوچھ لیا آپ نے۔وہ سریر دویشددرست کرکے بولی۔

باں پوچدلیاتم بے اگر موجا د۔ 'وہ تسلی وے کر لی۔

بازارے شائلہ نے سردیوں کے لیے جوڑے لیے اور ایک زیردی اے بھی ولا دیا اے بھوٹیس آرہا تھا کہ یہ مہریانیاں کس چکر میں میں۔

. '' د دوعیههمیں پچھ چاہیے تو لے لو۔'' وہ کئی بن لر یولی۔

'' نہیں بھابھی شکریہ، اب چلیں مغرب عالی ہے۔'' اس نے وفت کا احساس

دلایا۔ وہ کلی کے کوٹر تک آئیں۔"شاید میں شاپر دکان پر بھول آئی تم رکو یہی میں لاتی ہوں۔" وہ شاپروں کود مکھتے ہوئے ہوئی۔ تی بھابھی وہ فرمانبرداری سے بولی۔ شائلہ بلیٹ گئی۔

وہ انظار کررہی تھی کہ اچا تک چیجے ہے اس پر کی نے کیڑا ڈالا اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔

☆.....☆.....☆ خاله ودعيه كمرآ كئ كيا؟ ثنا ئله بدحواس داخل

مبین تو وہ نبیں آئی ابھی تہارے ساتھ ہی تو گئی تھی ابھی تک تو وہ نبیں آئی۔ مامی پریشان مسئم

"ا چھا! شاکلہ بھی جمران تھی۔خالہ بیل تو اے کھڑی کرے والی دکان میں شاپر چھوٹ کیا تھاوہ لینے گئاتھی کہارکو میں آئی او پھرا کھنے چلیں کے۔ کر میں آئی تو وہ وہاں نہیں تھی میں تجی کھر لکل تی ہوگی سارے رائے دیکھتی آئی ہوں کروہ نظر نہ آئی۔" شاکلہ نے تفصیل کوش کزارگی۔ نظر نہ آئی۔" شاکلہ نے تفصیل کوش کزارگی۔

رقیہ بیکم نے تھی کے دائے کرانے شروع کیے۔ ''اچھا جلیں میں پھر چزیں رکھ دوں۔'' وہ کہ کرائٹی۔

پہلا گھنٹہ، پھر دومرا گھنٹہ اور اب پانچواں گھنٹہ تھا گرودعیہ کا نشان عدار دفقا۔

ابھی تک مردول میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہونے کو آئی تھی۔ ٹاکلیہ طلے توے کی چیل بن کرلاؤنج کے چکر کا دری تھی مگر ودعیہ کا کوئی اند پریونہیں تھا۔

(دوشیزه المالی)

" شاكله اين خالوكونون ملا" رقيه بيكم في يريثانى سے كہا۔ خالہ تین بار ملا چکی ہوں۔وہ بند جار ہاہے " ولى يا عالى كسى كوتو ملا البحى تك اس جنم جلى كا پيد جيس ہے کوال دفعان ہوگئ ہے۔'' خالہ ملاچکی ہوولی نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں اور عالی این آفس میں تبین تھا اور فون بھی تبین الفاراب- شائلے پریشانی میں بتایا۔ تب بی وقارصاحب داخل ہوئے۔

دونول خواتين كويريشان ديكي كرانبيل تشويش

ورونوں کھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ موے وہ اور موالے کے ایک رہی ہوے ۔ وہ صوفے پر براجمان ہوئے۔ وقار وہ

" كيا بوا إ ا \_ " انبول في بات ا يك

" وه ابھی تک مرسین آئی۔"رقیہ بیلم نے

''خالووہ میرے ساتھ بازار گئی آور ہیں ذرا والى دكان تك كئ تكى اسے بازار والے موڑ يرجيوز كركدا فظاركرنا من دكان من شايدسوث والا شاہر چھوڑ آئی ہو۔ مروالیس پر وہ مجھے نہیں وهي \_اور كمر بحي تبيس پيني \_ شائله نے شرمندگی سے بتایا۔

کتنی در ہوئی ہے۔ انہیں غصہ چڑھ کیا۔ عصرتك ميري والهيي بوني هي-اورلوگ ایب بتا رہے ہو گھڑی پر نظر پڑی تو

9:45 بجاری تھی۔ اف خدایا کہاں گئی چکی، انہوں نے سر پکڑ

وه ایک دم الشح اور با بزکو لیکے۔

ولی میں ان کے جانے کے بعد آیا وہ بھی صورتحال ہے تھبرا کیا اور باہر کی طرف لیکا۔ جبکہ دونوں خواتین کمریرا کیلی تھیں۔ وقارصاحب تقرياً محفظ بحرتك آئے اور

ساتھ ہی ولی بھی تھا۔ ملی کیا .....؟ رقیہ بیٹم لیکیں۔ وقارصاحب في اك زهر ملى نكاه ذالى \_ "6 مفنول سے لا پت ہے وہ بیکم دودھ پتی بی نبیں ہے کہ راستہ بھول جائے۔" ان کا بس میں چل رہاتھا کر کیا کریں۔

" ابوآب بيتمين-"شائله ياني لاؤ-" ولي

الوآب يائي تكن اورتم عالى كوكال كرو\_ لتى باركر چى بول كروه الفاتين رے۔ آ فس مين محي مين بين \_شاكله\_في مايا\_ خدای<u>ا</u> میری بچی کواییخ امان میں رکھ۔ وقار

صاحب صونے پرڈھے گئے۔ ☆.....☆

كرے ميں لاكركى نے اسے دھكا ديا۔منہ یراور آ جھول پر پی تھی اور ہاتھ بے دردی سے باعرهم موئ تھے۔اے ای حالت میں ممینک کر چلے گئے اور اس کی سمجھ میں پھوٹییں آ رہا تھا کہ پیسب کیا ہور ہاہ۔ بار باروہ چیخے کی کوشش كرتى مرمنه ير بندهي يي اس كي چيول كو دبا دی ۔ آگھول پری کی وجہ سے شدیدورد مور ہا تھا۔ صرف یاول آزاد تھے وہ ان کی مدد سے المضنے کی کوشش کرنے کی۔ زورے کرنے کی وجہ سے کھٹنے پر چوٹ لگ گئ تھی جواب تکلیف دے ربی سی وہ بہت کوششوں کے بعد کھڑے ہونے کے قابل ہوئی۔

اس نے احتیاط سے قدم بر حایا چند قدم چلنے

کے بعدوہ دیوارے طرائی۔وہ دالیسی پلٹی پھر چند قدم چلنے کے بعدوہ کی چیز سے ظرائی تو شاید کوئی يكم شديد غصي سي جاریانی وغیرہ می وہ بوی احتیاط سے چکتی ہوئی منه موزلتس-اس پر بیشے تی ۔ کمرے میں سائے سے معلوم ہور ہا تھا کہوہ یہاں الی ہرات ہوئی می شاید کیونکہ جينكول كى آوازيل بلند موككي تيس-اكيلے ين پوچھا۔ ''بیری کوکی10-11 کھٹے ہوئے ہیں۔''وہ اورسنائے سے اس کے بدن میں چیو نٹیال ریکھنے ليس-"يا خدا مرى مدوكرنا جھے اس عزاب سے

لكال ميرے مولاء" ميرى اور آ زمائش مت

لے میر ماتھ کیا ہور ہاے۔

كول لائے ہيں .... يهال .... ايد مہیں....اس نے اپنی تھی کی یقیبتا مجھے اغوا کیا گیا ہے مرس کے؟ بیروال آخری تھاای سے آگے وہ کچھ ندسوچ یا رہی تھی۔ کمرے کے مقن اورجس کے ماحول سے اس کا سائس لینا و بھر ہو گیا تھا۔ سیلن کی بدیواس کی ناک جلار بی تعی۔

بجرهنن ہے آ ہتہ آ ہتہ اُس کا د ماغ ماؤف ہوتے لگا اور وہ تاریکی میں ڈوب کیا۔ اور وہ وين جاريانى يراز حك ئى۔

☆.....☆

عالى نے لاؤرج ميں قدم ركھا تو غير معمولى ين كا احماس موا\_ سارے لاؤ في من جمع تھے۔ خريت توب آبسباب تك جاگ رے ين -"وه كم لمج لمر ليتا موابوها-

کیا ہوا ابو؟ وہ انہیں پریشان دیکھ کر معتقل میا سيدهاان كاطرف يدها\_

"بيٹا اچھا ہواتم آ گئے وہ درعیہ کا چھ پہانیں ہے وہ کہاں گئی ہے وہ شاکلہ کے ساتھ گئی تھی مگر لولی جیس ہے۔ "انہوں نے مختصر بتایا۔

ہیں ..... وہ کہاں جائتی ہے عالی بھی جیران

پانبیں کہا چلی تی ہے نا مراد کہیں کی۔رقیہ وقارصاحب نے خونخوارنظرے دیکھا تو وہ كب سے عائب ہے؟ عالى نے شاكلہ سے

کوری دیم کریولی-

اتنی در ہوگئ ہے اور اب کہدرے ہیں جیے كر .....وه جملها دهورا جيوز كيا-

'' کوئی فون وغیرہ آیا ہے؟اس نے پولیس انسرى طرح تفتيش شروع كى-

نہیں، جواب رقیہ بھم کی طرف ہے آیا۔ " مسى رشتے وار كے كمر تونيس كى \_ عالى نے چرسوال کیا۔

ر بیٹا وہ کہاں جائے گی پہلے بھی وہ کہیں گئ ہے اکلی جو اب جائے گی۔" وقار صاحب

كبيل اين عاشق كماته ونيس بعاك كئ و منوس "رقيبيم ني اته نيا كرز بر اليا الداز

میں کہا۔ '' بکواس بند کروا چی تم اب ایک لفظ بھی بولا '' '' '' اسماری نے لو جھے برا کوئی نہیں ہوگا۔" وقارصاحب نے جوان بچوں کا لحاظ کیے بغیر کہا اور غصے کھڑے -En

ان كااشتعال و كيررقيه بيكم جماك كي طرح بین کس جبه الله بحی بیکی بلی کی طرح صوفے پر

"ابوآب فكرندكرين من ديكما مون ولي بعائی آ ب بھی چلیں عالی نے ان کا کندھا دیایا۔ آپ مینشن نہ لیں ہم دولوں ڈھونڈتے ہیں اے www.paksociety.com الله ندة تعين كمولين كم انثاه الله و فخريت سے الوگ

اس نے آتھ میں کھولیں گرائے گھٹے بند رہنے کی وجہ سے دہ تیزروشی میں دود هیا گئیں۔
سب سے پہلے اس کی نظر باہر سے آتی جیز روشی پر پڑی۔ انجی دن باق ہے پہلا خیال اسے
سین آیا کہ انجی کچھ دیر ہوئی ہے پھراس نے اپنے
سامنے کھڑے مردکود یکھا اور انجیل کر پیچے ہوئی۔
مینیوں سے نہیں نہایا اور اوپر سے موجیس بجیب
وحشت والا حلیہ تھا۔

اوراس کے پیچے ایک اور آ دی تقااس کا حلیہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔

ک .....ک ....کون ہوتم .....؟اس نے ڈر ڈرکر ہو جما۔

ور م كون بي رہے دے بير سوال أو بس جي كركے بيكھالے\_"

ایک رے اس کی طرف بوحائی گئے۔ پہلا

رور ہے کیوں لائے ہو؟" بیسوال ہوا نیز حا منم کاہے کڑیے۔ووسراوالا بس کر بولا۔ ووجہ نے بند سے ہاتھوں سے بی اپنا دویشہ

درست کرنے کی ناکام کوشش کی فرے دین پر رکھ دی گئی۔ بار بشیر ہاتھ کھول دے مینا کے فیدا

ہاں کھول دیتا ہوں تو کھانا کھا لے ہم جارہ بیں اورد کھ بھاگنے کی کوشش تو تو کرنا نا۔ ویسے ہمارا ارادہ تھے نقصان پہنچانے کانہیں ہے مگراکر کھی گربوکی تو پھر تو خود ذمہ دار ہوگی۔بشیر نے التی میٹم دے دیا۔ساتھ میں تصیلی آ تھوں سے محورااورودعیہ تھوک نگل کررہ گئی۔

یزدل تو وہ ازل سے تھی اور اس وقت تو و یے بی وہ ان کے رحم وکرم پرتھی لہذا جلدی ہے سر وہ آئیس حوصلہ دیتا ہوائکل پڑا۔ اس نے تمام پولیس اشیشن دیکھے، ہاسپلل وغیرہ بھی چیک کیے مگر وہ ہوتی تو ملتی نا آخر کو 6 محمنٹوں کی ان تھک محنت کے بعد وہ دونوں نا کام لوٹے جب انہوں نے مگر میں قدم رکھا تو نے

دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا مرشاید ودعید کا سورج زوال کی طرف گامزن ہور ہاتھا۔

ال کے حوال دوبارہ بحال ہونا شروع ہوئے ہونا شروع ہوئے ہو ہوں داویے پر پڑی ہوئی ہی جس بروہ کری تھی ساراجم اکر کیا تھا۔ پہلے تواسے کی تجھے نہ آیا مگر جب حوال ممل بحال ہوئے تو اس کی روح کانٹ کی بعنی دوبال محل بحال ہوئے تو اس کی شاید دو کوئی ڈراؤنا خواب دیکے رہی ہے۔ مرجم کے ہر مصوکی دکھن چی جی کر کہدرہی ہے۔ مرجم حقیقت کی دنیا ہیں بیٹی ہودل کوخوش ہی ہی جالا میکردود دید ہی ہی۔ مردود دید ہی ہی۔ مردود دید ہی ہی۔

بیر یارکنڈی کھول اس کڑی کود کیے لیں کسی مرد کی آ داز کی طرف وہ متوجہ ہوئی۔ دہ شاید کی کودوازہ کھولئے کے لیے کہدم اتفاد دوجیہ بیلی کی جیڑی سے کھڑی ہوئی محر آ تھول پر ٹی کی وجہ سے اسے اندازہ جیل ہور ہا تفاک دروازہ کس طرف سے۔

تھا کہ دروازہ کس طرف ہے۔
کنڈی کی آ واز آئی پھر دروازہ کھلنے گی۔
ودعیہ کا دل یک ہاری آئی شدت سے دھڑکا
کہ اسے لگا شاید وہ سینہ پھاڑے ہا ہرلکل آئے۔
د کھی فررا اس کڑی کو فیدے ۔ آگھیں تک
نہیں کھولیں اس چڑیا کی ۔ آ واز بیس رحم تھا۔
وبی فحص آ کے بیڑھا اور اس کی آگھوں کی
پڑھا اور اس کی آگھوں کی
ہڑتا اتاری پھر منہ بھی کھول دیا گر ہاتھ بندھے
ہے اتاری پھر منہ بھی کھول دیا گر ہاتھ بندھے

Section

(دوشيزه (220)

وہ ایک دم خائب کیے ہوگئی۔ اگر فرض کریں کہ

"شاباش.....بشر مسكرايا اور تو كيا محور رما ے چل تو بھی۔ "وہ فیدے کود کھ کر بولا اے ذرا

اجمانه لكا مربحر بحل جل يزا-

J2 4

ان کے جائے کے بعداس کا رُکا ہوا سائس بحال مواراف خدایاش کمان مون اور کمروالے كيا سوچ رے ہول كے۔ اس نے كرے كا جائزه ليا بهت برانا معلوم موريا تفاكافي خشه حالت تھی کمرے کی۔جا بجا دیواروں سے پکستر اترا ہوا تھا۔ سوائے ایک دروازے کے اور پھے بھی نہیں تھانہ کوئی کھڑ کی نیداور کوئی روشن وان ٹو ٹی پیوٹی جاریائی کے علاوہ کرے میں پیجہ بھی نہیں تھا۔وہو ہیں دیواروے فیک لگا کر بیٹے گئے۔

مامول کتنے بریشان ہورہے ہوں کے اور مای وہ نجانے اب تک مجھے کتنا برا بھلا کہہ چکی موں کی ولی بھیائی بھی پریشان مول کے اور عالی ہے خاکف بی می روورونے لی۔

كياكرون وه خود بسوال كرفے كل سامنے کمانا پڑا تھا۔اس نے کل مج کا ناشتہ کیا تھا اب اسے شدید بھوک کی تھی مرسانے بڑے کھانے کو کھانے کا اس کا ارادہ جیس تھا۔ وہ اس اور چلتی مونی دروازے تک آئی اس تے دروازہ کھولئے كى كوشش كى مكر ناكام موكى اوركوكى ذريعين تقا باہر جانے کا اس نے دروازہ پیٹنا شروع کردیا۔" كھولو مجھے جائے دو\_ورواز و كھولو\_" وہ زورزور سے درواز ہیدے رہی تھی اور ساتھ آ وازیں دے ربى مى مربابركونى ذى روح بوتى تو دروازه كولتى وه ندهال موكر بيشائي-

☆.....☆.....☆ عالى كمرے بين مسلسل چكرنگار با تھا اور ہر يباور فوركرد باتفا مرائ بحصين بين آرباتفاك

اسے تاوان کے لیے افوا کیا ہے تو ابھی تک فون آجانا جائے تھا یا پھر وہ لہیں واقعی خود تو تہیں بماك كئي \_ وه مسلسل سوج ريا تقيا \_

'' تہیں وہ خور تہیں بھاگ علی وہ بزول ہے اور ڈر بوک بھی۔"اس نے خود بی اینے خیالوں کی گئی گی۔ اور اگر اے کسی مقصد کے لیے اٹھایا كياب وه جوان إورادير عوبصورت بعي باور مارے معاشرے کے محصوص طبقے میں ب ووچزین ہونائی بھی لاکی کے لیے ویال جان بن سكتاب- برطرف كدهاى انظاريس ريح بين كه كب انبيل اتناحسين اورجوان كوشت ملے كا اور الی لڑ کیوں کو اغوا کر کے آگے قروخت کرنا ون بدن برحمتا جار ما ہے۔ "جیس ایسانہیں ہوسکتا مجھے کھے نہ کھ کرنائی ہوگا۔ جیسے پی خیال ذہن میں آياده فورا فون كي طرف ليكاا ورقمبر ملاني لكار

'' ہائے کہاں دفعان ہو گئی بیمنحوں کڑی پتا ميس اب كيان جاعد يرهاية كي-"رقيه بيكم وقا فو قاے اے محول کہ رہی تھیں اور شائلہ فون بر فون ممارى مى بى ايك رشة دارك كر اورجى دوسرے کے ہاں، اس نے اس نے دوسرے شهروں میں رہنے والوں تک کوفون کر دیا۔الغرض اس نے بورے شہر بلکہ بورے ملک میں ڈھٹرورا پید دیاال کے قائب ہونے کا۔

اب وہ سکون سے بیٹی سیب کھا رہی محى فالهم محى كعالوآنا موكا اعتوآ جائے كى ورنہ تا آئے ماری بلا ہے۔" وہ پلیث آگے - 6 2 TR - 5 80-

"كبآئ كا شاكله ديكوات ك 24 ۔ معنوں سے زیادہ مو کئے ہے جوان جہال ہے اكركونى او في في موكى تولوك بم سے كے كے ك

لے یہ بی کا فی ہے۔" بشر متھے سے اکمر رہاتھا۔ ایک تواس کینے نے ناک میں دم کیا ہے کہ اس کا خیال رهیس او پرے بیشمرادی کھانے کو ہاتھ نیں لگاری اتا منگا کھانا خریدا تھا اس کے لے اور اس نے ضائع کر دیا۔ استے میں، میں كتف سريد في ليتاراس في افسوس سي كمان عالى شرك ودكماجس براب معيول كاراج تعار " شندر کھ یار تو۔ فیدے نے اس کا کندھا د بایا جا تو جایس اے سمجھا تا ہوں اس نے بشرکو از بردئ سے ہاہر بھیجا۔ بشیرنے ایک عصیلی نظرود عید پرڈالی پھرٹرے

\_ المكالي

ويكموشفرادي مواوتم ايك مم كى الم بم-وه قدم بقدم آ کے برھ رہا تھا جبکہ وہ ای طرح پیھیے سرکے کی ماتھ سے پیدنہ پیوٹ پڑا اپنے کیلے ہوتے ہاتھوں سے اس نے دویے کومضوطی ہے

و ع يارت وعده كياب كد مخ فيك ے والی کرویں گےای کے بس فیدا بات ادموری چور کراس کے سراب کو آ محمول عی آ محمول سے ول میں اتار رہا تفا جبكه ودعيه كے حلق ميس كائے چمورے

ومكر محى بات بنيت ميرى تيرك اور خراب ہو رہی ہے اس منحوس انسان نے لتنی وكفرى چزير باتحدد الاب

وہ نجائے عائبانہ س کے بارے میں باربار كهدر باتفاات مجمع من تبين آر با تفاوه ول بي ول میں خداے مرد ما تک رہی گی۔

"فیدے آ جا تو باہرا عددی رے گا کیا؟ باہر ے بشرنے آ وازدی۔

سل سر پکڑے بیتیں میں۔ آپ فکرند کرو خالہ بس سیب کھاؤاسے کچھ نہیں ہوگا۔' وہ اب بھی مل اطمینان سے تھی۔ ولی کہاں ہے.....؟رقیہ بیم یو جھا۔ "اوريس ني آرام كرتے كوكما ب\_ان كا مردردے پیٹ رہاتھا۔"

ہوں اچھا کیا اس جم جلی کے پیچے میرے ع كنا خوار مول كرة خر-" انبول في تائد

" تواور كيايس في توولى كوآرام كرف كاكبا ب مربيعالي نال اس سي كيت تو محفي ورلكتي ب بچاراکل سے بھی ایک جگہ اور بھی دوسری جگہ تمن چگروں كى طرح چرر باہے اور خالوان كى حالت مجی غیر ہور ہی ہے۔" شاکلہ کوسب کی فکرستار ہی محی سوائے اس کے جو بچ محیبتوں میں کمری

☆.....☆

وحرام معدروازه كلااور بشراور فيداآ حميا وه الحيل كركمزى موتى-

الوف كمانانيس م محفي كتى در يهل درك محے تھے۔ بشرنے کھانے جیے کا تیے ویکھا تو نا كوارى سے بولا۔

و کھ چڑیا توں کھالے کچھ ورنہ زندہ کیے رے کی۔فیدے نے دانت کوس کر کہا وہ ہواس باختد بمى ايك كوتو بهى دوسرے كود كيورى تحى جم مولے مولے ارزر ہاتھا۔

جھ بہال کیون لائے ہو؟ ساری من جمع كرك ووصرف اتنابى بول يائى۔ مجھے کہا تھا نال کہ اس سے تیرا کھے لینا دینا

تہیں کہ کیوں لائے ہیں تم سج سلامت ہوتیرے

(دوشيزه ييين

READING Staffon

" ہاں آتا ہوں یار۔" وہ دہیں ہے بولا۔
" جرے پاس سے جانے کو بی نیس چاہ رہا
جان من ، تربشرا کر ہتھے ہے اکھر کیا نال تو مسئلہ
ہو چائے گا۔" فیدا اس کی لٹ کوچھوکر بولا۔اس
نے منہ ہے آنے عالی بدیو ہے وہ سرتایا لرز
گئے۔وہ نہایت فلیظ تم کی بدیو تی اس نے نفرت

ے مند موڑا۔ اس کے جاتے ہی اس نے خدا کا لا کوشکر ادا کیا۔

وہ آخر کس کے بارے بیں بات کر رہی تھی۔ وہ اس عائبانہ محض کو کونے کی جو کہیں نہ کیں اس کے اغوامیں ملوث تھا۔

☆.....☆.....☆

عالی نے اپ تمام ذرائع لگادیے سے مرکوئی خاطرخواہ معلومات نہیں ہوئیں تعین اس نے اپ ماتخوں کی شہر میں مختلف جگہ ڈیوٹیاں لگار کمی تعین مرکبیں سے شبت معلومات حاصل نہیں ہوئیں تعمین ولی نے بھی اپ طور پر کوشش کی تھی اسے بھی نا کامی کا منہ و یکنا پڑا تھا۔ وقار صاحب کا حال ان دونوں سے ختلف نہ تھا وہ بے حد پر بیٹان خارب ہونا انہیں ہلا کررکھا کیا تھا۔ وہ نام حال سے فائب ہونا انہیں ہلا کررکھا کیا تھا۔ وہ نام حال سے ہو گئے تھے۔

"ابوآب نے بلایا تھا۔" عالی کرے میں داخل ہوکر بولا۔

" إلى عالى ادهر آؤ -" انبول في اس بير بيض كوكها -

پر بیٹھنے کو کہا۔ '' کوئی معلومات ملی ہیں۔'' انہیں نے فکر مندی سے یو جھا۔

رسدی ہے ہو چھا۔ عالی نے نفی میں سر ہلایا اومیری سجھ میں نہیں آمہا کہا ہے زمین نکل کی یا آسان کھا کیا ہے وہ

ایک دم سے عالم بھوگئ ہے۔'' ''بیٹا مجھے کچھ اور پریشانی ہے۔'' وہ فکر مندانہ انداز میں بولے۔

عالی چونک کیا۔ کیا ابو؟ اس سے بوی اور کیا پریشانی ہے؟''

'' میں سمجھانہیں ابواس کی جان کو خطرہ کس ہےاور کیوں ہوگا؟''

ہوسکتا ہے کہ اسے تاوان کے لیے اغوا کیا

لیکن اگر تاوان کے لیے کیا ہوا کو ہوں دو را توں سے وہ اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ ہم سے رابط کرنے کی کوشش کرتے۔انہوں ایک اور پہلو پرغورشروع کردیا۔

" مینی بات تو جھے بھی پریشان کرری ہے کہ اگر اسے تاوان کے لیے اغوانیس کیا تو پھر کیا مسئلہ ہے جھے اثنا تو یقین ہے کہ وہ خود کہیں نہیں گئی۔اسے مالینا اغواء کیا گیا ہے۔" عالی نے پر یقین لیچے میں کہا۔

'' بچھے بھی لگتا تو یہ ہی ہے بیٹا۔ وقارصاحب نے بھی کھا۔

مجھے کی پر شک ہے بیٹا۔ انہوں نے بہت سوچ کرکہا۔ معنی

سن بر؟ عالی بخس ہوا۔ "اس کے درهمیال پر۔ وہ ہنوز سر پکڑ کر پکھ

سوچ رہے تھے۔ و 'What' اور بھلااسے کیوکراغواکرنے گے۔وہ یہاں آ کر بھی تواسے لے جاسکتے تھے آئیس بھلااغواکرنے کی کیا صرورت ہے۔'' عالی نے کیا۔

روشيزه (223)

Seeffon

جواماً محضرا انہوں نے ولیل صاحب سے ہونے عالی تفتیواے بتا دی۔ ہوں وہ ساری تفصیل من کر خاموش ہو گیا پھر کچھ در بعد بول۔ " ہوسکتا ہے کہ ابو واقعی اسے جائیداد کے آ تھول پر ٹی باعد حدی گی۔ لياغواكما كما مو"

ا حوا کیا گیا ہو۔'' '' کیا ودعیہ کو جائیداد کا یا ہے؟'' اس نے سوج كرسوال كيارتيس بينااس كيح بمي معلوم بيس

ابويس خالي شك كي بنا پر اتني يوى فيملي كو حراست میں تو نہیں لےسکتا ناں۔ مرمی ای ا طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ چھ کرسکوں۔آپ وراان كالمدرس بناوير

وہ ان سےمعلومات لینے لگا چروہاں سے

☆.....☆.....☆ چلاک! کرے یں بیرے نے آتے ہی کے ۔۔۔۔ک ۔۔۔۔۔ہا۔۔۔۔ں وہ بدک گئے۔

مجے چوڑنے جارے ہیں وہ آ مے برد کر اس كم اته باعد صفالا

کیا....ال

چيو.....ڙ ..... نے ..... جا .....ر ۾ بور القاظ توث توث كرادا مورب تقے جبكه ڈر کے مارے رکھت پہلی میروری تھی۔ اعظے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجمی بس جیب کر کے ماری بات مانتی جا اُق فائدے میں رہے کی ور شہیں میراو ماغ سرک حمیا

تواچھانیں ہوگا۔ خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بثیر نے وهمكاياجس كاخاطرخواه اثرودعيه يرموااوراس كي زیان تالوے لگ گئی۔

مرول کی زبان سے وہ براہ راست ایے مالك حقيقى سے ناطہ جوڑے ہوئے مى اور اپنى حاظت کی ایل کر رہی تھی بٹیر نے اس کی فیدے گاڑی تکال لی ہے؟"وہ اے لے کر

'' ہاں نکال کی ہےاہے بھاؤ۔'' بیآ وازاس کی جانی پہنچانی تھی۔ مگر اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہاتھا کیس کی ہے مرجعتی حس کدری تھی کہ بہ بری جاتی بیجاتی آواز ہے مرفیدے کی میں ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ فیدے نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ جیس تو رہے دے تو آ کے بیٹھ میں بیٹھ جاؤں گا بشیرنے اکڑے کچے میں کہا وہ فیدے کی نیت سے انھی طرح واقف تقالبذا وہ خودودعیہ کے ساتھ بیٹھ کیا اور فیدا آ کے بیٹھ کیا۔ محريس آنے جانے والوں كا تا سابندها موا تفا- ہركوني ودعيه كالو تيخة آر باتھا۔ وقارصاحب کا غصے کے مارے پرا حال تھا۔'' مجملا بیرڈ ھنڈورا ينينے كى كيا ضرورت كى جيس \_' وه رقيد بيكم يربرس

"پورے شریس تم نے اس کے تم ہونے کی جرين محلادين بي-

" میں نے تو بس تمام رہتے واروں سے بیا بی یو چینے کے لیے فون کیا تھا کہ کہیں وہ ان کے ہاں تو تہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹے ہوئے ان كے غصے و شندا كرنے كى كوشش كرد بى تعين \_

وقار صاحب غصے میں اندر کے گئے اور وحرام سے دروازہ بند کرلیا۔ لوگوں کو جواب دے دے کروہ تھک کئے تھے احماس شرمندگی ے کی کے سامنے سرتہیں اٹھایا رہے تھے۔ ہر آنے جانے والا افسوس کم اور چھارہ زیادہ

FOR PAKISTAN

أكركها \_ وقار صاحب بإبر تطلح سب أيك وم جران و پریثان اے دیکھ رہے تھے۔ اجا تک عائب اجا تك حاضر

مامول وہ تیزی سے پوحی۔ " كمال سي آنى بي تورر قيد بيكم كالفاظ قدِموں کی زنجیرین گئے۔وہ جہاں تھی وہیں کھڑی

200

و؟ وما مي پيتريس\_

"كياية جيس دوراتي كهال كزاركرآئي ب توں۔" مجھے یہ بروائل ہوہ تیزی سے بولس۔ وه جران و پريشان سب كاشكليس و كيدري تحى برايك كافكل يريمي سوالي تعاب

مجھ ..... بجھے تیں یہ بجھے کی نے افوا کیا تھا وہ آ ہمتی سے بولی۔

" بيل ..... اغوا كيا تما اور پر چور مجي دیا۔" شاکد جرانی سے بولی۔

" جوث بول ربى بے بيد" بيكم في وقار

صاحب كود كيوكركها وهاب بحى منه كولي وكيرب تصانبيل بجه

جيليآ رباتفا كه بوكيار باي-ا گراغوا کیا تھا تو تا وال جیس ما نگابس ایے ہی چوڑ دیا ارے برائری جمیں وحوکا دے رہی ہے

وقارصاحب لی مول اینے کی عاش کے ساتھ رمک رلیال مناکرآ می ہے ہمیں بے قوف بنانے

آج ووسب كسامن زمراكل دى كى۔

اور وہ جرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ لب ہنوز بند تھے اور ایمی کچھ در پہلے جو آنسو بحفاظت كمرآنے يرخوش كے نكلے تقاب اين

عزت كي جمية عارف يرماتم كنال تق

یا وسیس ہے کہ پہلے بھی اس کے عاشق نے اسے خط دیا تھا اگرای وقت مند تو ڈلیا ہوتا نال تو

لیتا۔ کب متا بب ہوئی الکیل تھی یا کس کے ساتھ کہیں اس کا کسی کے ساتھ افیر ؟" جننے منداتی باتیں بین س کران کا اشتعال میں آنالازی تھا۔ باتع كحول كرائ كاثرى يا تارديا كيا البته آ تھوں کے اے اب بھی پڑتھی اور گاڑی فرائے -2/1/12

اس نے آ تھوں سے ٹی اتاری تو چند الے کے لیے وہ مجھود کھے بی نہ یائی چرجب ویکھنے کے قابل ہوئی تو فرط مسرت اس کی چیخ نکل کئی وہ ممر کی اس کھڑی می وہ تیزی سےدوڑی ہوئی کمر کی طرف یوحی اس نے زور زور سے کیٹ پیٹا شروع کر دیا۔خوش کے مارے اس کی آ تھوں ے آنوجاری تھے۔

وه اتن جلدي اور حفاظت اس عذاب سے نقل آئی تھی اے یقین جیس آرہا تھا اس کے دل میں نجانے کتنے خدیثے کتنے واہے تے مر النینا اس کی كوئى شكي كام آكئ موكى ـ اور خدا في اس بحفاظت كمرتك ببنجاديا تفاروه سوج سوج كريى

فوش ہوئے جاری گی۔

ارے دیکھ ولی کون پیٹ رہاہے دروازہ رقبہ بيم اب مى غصے عرى يمكى كيس

ولی نے جیسے ہی گیٹ کھولا ودعیہ کوسامنے

ودعيدتم "اے جرت ہوئی يہ اوا ك ایک دم عائب مونی اور اب اجا مک ایک دم سامنے وہ چند دائے شاک کی کیفیت میں کھڑا

ولی بھائی میں ہی ہوں ودعیہ۔'' وہ خوش ہوک

آ ..... إل آ واعدا وومسكراكر يولا\_ ابوديكميس ودعيه آسكى بولى في زورى





تکالتے ہوئے ہیں بتائس کے ساتھ منہ کالا کرکے لوٹی ہے۔ کس کے ساتھ تو دورا تیں گزار کروا پس آئی ہے بتا۔"

رقیہ بیکم نے اسے پیٹما شروع کیا۔ مراسے
احساس بی بیس ہور ہاتھا وہ بے سی بی مار کھار بی
حقی اس کا یقین جو اسے اپنوں پر تھا بری طرح
فوٹ کر بھرا تھا۔ اس کی عصمت غیروں سے تو
محفوظ ربی تھی مگر اس کے اپنوں نے زبان کے
نشتر وں آور بے بیٹنی سے تار تار کر دیا تھا اس کا تم
انتہائی زیادہ تھا اس کی تکلیف اتنی تھی کہ جسمانی
انتہائی زیادہ تھا اس کی تکلیف اتنی تھی کہ جسمانی
تکلیف کا اسے احساس تک تہیں تھا۔

مای نجانے اسے مار مارکر کب سکیں اسے احساس تک نہیں ہوا۔

وہ دہیں زمین پر پیٹھی چلی گئی۔ آ تھوں میں جو آ نسول کا سمندر جمہ وقت پلکوں کے ساحل سے کرا تار بتا تھا ایک دم بی صحرا میں تبدیل ہو گیا اوراب ایک بھی یونداس کی پلکوں کی باڑ سے لکل کر دوئی جیسے دخیار پر بہہ نہ سکی جو مامی کے تھیٹروں سے دیک رہا تھا۔

عالی کو چیے بی اس کے گھر وی پنچے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً دوڑ اجلا آیا۔

ودعیہ وہ زیرلب بزبزایا اور فوراً اٹھ کراس کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ گیا وہ چکھلے دو دنوں سے اس کے بارے میں اتنا سوچ چکا تھا کہاس طرح اسیخ سامنے یوں اچا تک ملنے پر اسے عجیب ساسکون ملاقعا۔

'' ودعیہ کہال تھیںتم؟ کدھر چلی گئے تھیں؟ اور یہاں کیوں بیٹھی ہو اس طرح۔ کب لوٹیں کس طرح آئیں؟ وہ ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر حمیا تھا۔ گر ودعیہ نے سر گھٹنوں سے نہ اٹھایا۔ آج یہ یوں رنگ رالیاں منا کر نہ آئی وقار صاحب۔اس پریفین صاحب۔اس پر نوکنا کہا تھا کہ جھےاس پریفین ہے کہ افوا کیا تھا کہ جھےاس پریفین افوا کیا تھا تھی گھر چھوڑ گئے کہ جاؤلی نی فلطی سے افوا کرلیا تھا۔ تمہیں اب اپنے گھر جاؤ۔افوا کرنیا تھا۔ تمہیں ہوتے نی گھر جاؤ۔افوا کرنے والے ایے نہیں ہوتے نی لی ہے۔ تم جمیں بے وقوف بنانا بند کرو۔ ''وہ سارے خساب بے باق کرنے کے موڈیس تھیں۔

'' اموں بیس بی کہ رہی ہوں مجھے دافعی اغوا کیا گیا تھا ابھی جھے گی کے موڈ پر چھوڑ گئے ہیں وہ تیزی سے ان کی طرف بوٹھی جو ساکت وجامد بس اے دیکھ رہے تھے۔ ساکت وجامد بس اے دیکھ رہے تھے۔

ماموں میرا دامن بالکل صاف ہے۔آپ کو یقین ہے بولیں ماموں پلیز کھی تو بولیں وہ گر گڑا ربی تی ۔

اسے جیرت بھی کہ اموں نے اب تک مامی کو کچھے کہا کیوں نہیں وہ بول رہی تھی مگر ماموں خاموش تھے۔

ما رساسے۔ اس کی جمرت نے اس وقت سرخ کر دم تو ژ دیاجب ماموں کی آ تھوں میں اپنے لیے بُر بھنی دیکھی۔

مامول آب کولگ رہاہے کہ بیل جموت بول رہی ہو۔وہ بے لیے ف کے اولی۔

وقارصاحب نے ایک نظراس پرڈالی اور پھر خاموثی سے لکل گئے۔اور وہ جیرتوں کے طوفان میں جہنا کھڑی رہی اس نے مڑ کر ولی بھائی کو دیکھا ان کی آئیسیں بھی ماموں سے مختلف ندھیں وہاں پر بھی بے بیٹنی کے سائے لہرارہے تھے انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور چلے گئے۔

'' و مکھ منحوں جھ پر آب کسی کو یقین نہیں ہے سینے ذرا شرم نہیں آئی ہماری عزت کا جنازہ

Section

(دویت 226)

وے کراس کے کرے میں چھوڑ آیا۔ وہ اپنے کرے میں آیا تو عجیب مشکش کا شکار تھا۔ کیا ووعیہ کے کہدرتی ہے؟ یا جو بھالی نے اشاره کیاوه .....وه عجیب بے چینی سے کمرے ش

منح ناشتے کی میز پراس نے عجیب خاموتی محسوس کی رقبہ بیکم کا منہ پھولا ہوا تھا دقارصاحب شرمنده شرمنده لگ رہے تھول بھی جے تھا۔ ودعیہ کہال ہے؟ اس نے ہما بھی سے

'' جهال بھی ہو، خبر دار جو دہ منوں ، بد ذاہے، بدكروارالى ميرے سائے آئی تو محد كردوں كى اس کا۔ " شاکلہ بیم سے پہلے رقبہ بیم بھٹ ہویں۔ اس نے افسوں سے ابوکود یکھا اور جرائی اس کی آ تھوں سے جملک رہی تھی کہ آج وہ مجی جب ہیں جیےسب ہے زیادہ اعتبار تھاائی سجی ہر وہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور موکراس کو غلط بھھ رے تنے وہ ناشتہ چھوڑ کراٹھ کیا۔ ناشتے سے ایک دم اس كاول اجات موكيا تفا-

آفس میں بھی سارا دن وہ ودعیہ کو لے کر سوچنا رہا۔ساری کڑیاں ملا رہا تھا مروائع سرا اس کے ہاتھ میں جیس آرہا تھا۔ سوچ سوچ کروہ تھک کیا تھا۔ نہیں جب تک میں ودعیہ سے خود نہیں ہو چھ لیتا کوئی حتی نیسلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔' وہ زیرلب بزیرایا آج جا کر پوچھول

رات اے در ہو گئی ایر جنسی میں آئی جی صاحب نے میٹنگ بلائی تھی جس میں اسے جانا برالبذا ودعيه سے يو چھنے كا كام كل برملتوى كرديا

الحلےون اسے وفت نہل سکا اورای طرح دو

" تم سے چکے یو چور ہا ہوں جواب تو دو۔" وہ اے کندھوں سے پکڑ کر پولا۔

اس نے دھرے سے سراتھایا۔ چرب پر واسى الكليول كينشان تن بكاسا نيل بهي دائين رخمار برتماراس نے ایک نظرعالی کے جرے بر ڈالی عالی نے اس کا لال چیرہ کی طرف اشارہ کر ك يوجها ريس في كيابي تهاد عماته؟ وہ اب بھی خاموش تھی جیسے بی دونوں کی تظریں ملیں عالی نے ودعیہ کی آ جھوں میں ویکھا اس كى آئھوں ميں ايبا مجھ تھا كہ عالى سرتا يا لرز

" ووعيد مل كب سے يو چور با ہول يمال اليے كول يقى موكيا مواہ اوركس طرح والى آئي ہو؟'' وه دوباره ايخ سوالات د ہرار ہاتھا۔ "اس سے کیا ہو چدرے ہوتم بینجانے کس کے ساتھ عیش کر کے آئی ہے بدوات کہیں كى-"شاكله فيحارت بوع يولى-

بھانی ....عالی طیش سے بولا۔

" مجھے کھ نہ کبواس سے پوچھو فرمانی ہیں کہ مجھے اخوا کیا حمیا تھا اور مجھے کی کے موڑ پر چھوڑ گئے ہیں بندہ پوچھے اغوا کارکب سے استے اچھے ہوگئے کہ جوان جہان لڑکی کو اغوا کریں اور پھر مہمان توازی کر کے واپس چیوڑ جا تیں اور کوئی قیت بھی نہ وصول کریں مہمان نوازی کی۔''اس نے لفظ قیت کو ہڑے اچھے اندازے کہا۔

عالی جمران کھڑا ان کی زبان کی گوہرافشائی

الخوچلوء وہ بت سبنے اس کا حکم مان رہی تھی اس سے چلائیں جارہا تھاسارے جسم میں تیسیں اٹھ رہی تھیں۔اس نے چلنے کی کوشش کی تو وہ ار کو اگئی عالی نے فوراً اسے سنجال لیا اور سہارا

ون اور گزر کے اس لے این گزرے وقول میں اس كى جھلك بھى نبيس ديلى تھى -

آج وہ اینے سارے کام جلدی جلدی تمثا کر مرےشام ہی آھیا۔

آتے ہی دہ سیدھا پہلے کرے میں کما فریش ہوکروہ چرودعیہ کے کرے کی طرف پوھا۔ول عمل عجيب سے خيالات آ رہے تھے۔

عال میں بھی جھک تھی کہ آخر دہ کس طرح ال سے سب ہو چھے گا آخر کاراس نے وستک

تین باروستک دینے پر بھی جواب نا یا کروہ خودا عدردافل مونی کرے میں تاریکی می اس نے ہاتھ بدھا کرسو کچ آن کیا تو نظرز مین پر پڑے میٹرس پر بردی جس کے عین درمیان وہ د بوارے فیک نگا کر بیٹی تھی کرے میں عیب سوگ کی كيفيت في جے بر ييز جو كرے يل موجود ب اس کے م مں شریک ہو۔ عالی کے آئے پرنداس تے سرا تھایا اور نہ کھ ہو لی۔

فرے ہوئے بال تے نجانے کب سے انہیں ہاتھ میں لگایا کیا تھا۔ ملتوں سے برلباس تھا وہ چوکڑی مارے ہاتھ کودیش رکھے بیتی تھی۔اس کی بیرحالت و کی کرعالی کو پہلی مرتبہ چھ ہوا۔ ودعيه ....اس نے دهرے سے پکارا۔ محردوس عطرف كوكي جنبش ريمي ودعیہ وہ دوبارہ بکارا اور چا ہوا اس کے ساعة كيا-اس في المجى سريس الفايا تا-عالى اس كے بالكل سامنے بين كيا\_ '' ودعیہ مجھے بتاؤ کہاکیا ہوا تھا شروع سے

مجھے ساری بات بتاؤ۔ شاباش وہ اے بیکارتے ہوئے بولا۔

دوسري طرف ہنوز خاموثی تھی۔

ودعید بناؤ کی تبین او کیے پند چلے کا بلیز جھےا مجھے بچو کی طرح بناؤ نال کہ کیا ہوا ہے....؟وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کردیا تھا۔ اس نے پہلی بارسرا تھایا آج اس کی آ تھوں میں شعالی کے لیے بے زاری می ، نہ نیزت نہ کھ اور بلكه آج اس كى آئليس بالكل خالى تعين شاكوتي سوال، نەھكوە نەرىج نەغم كچەبھى تونېيىن تقااي كى آ تھول میں ہرجذبات سے عاری آ تھیں تھیں -501

عالى كا دل كث كيا\_ پليز ودعيه پيجياتو يولو، پيجي تو کھوراس نے التھا کی مروہ مرف خاموثی ہے اسے دیمتی رہی۔

وو مي تي خيس كو كي تو دنيا حبيس قصور وار مردانے کی لڑکی اپنی صفائی میں پھے کہو۔ اپناد فاع كرو\_اس كالجديخت بوكيا\_

ودعيهنے خاموتی ہے دوبارہ سرجمکاليا۔ ودعية مجه كول بيل رعى موراس في ا كندم ي يكر كربعجوز د الاراف خدايا لكاب كميش كى ديوار سے سر مار دیا ہول ۔ عالى كواس كابحى يرغصه أحماقا أخركب تك ده خود ير کنٹرول کرتاوہ چلا پڑا۔

تهين بتانا تونه بتاؤ بمرجو موكاتمهار بيساته وه تم سوچ بھی نہیں یا وک کی کہ زعد کی تم پر کتنی تک كردى جائے كى مجھيں۔ وہ غصے سے اٹھ كر باہر

اور کتنی زندگی تک کریں کے جھے پر سارے سانس ليما تك تو محال كردياب ميرا - جب جه پر مری باتوں پر کی کو اعتبار نہیں ہے تو مجھے بھی صفائي ميس دين کي کو، يس پي ميس بولوس کي وه مرف سوچ سکی اس کے ہونؤں پراب بھی ملل

READING

Seeffon

pociety جوري كي عال ي الواظار Ciety جوري كي عال ي الواظار

کرے۔شائلہ نے تفونک بجا کرکہا۔ عالی نے اشتعال کے باعث مضیاں جھپنچ لیں۔

جمیں اس سے کیا بس ایک بار شادی ہوجائے جائیداد ہمارے ہاتھ آئے گرمیں کی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔

اس ہار میرے سسر کیا ان کے فرشتے بھی انکار نہیں کریں گے ہم نے کیا کام بی نہیں کیا ہے اب بس زیادہ دیر نادلگانا کل بی آ جانا ہاں اب رکھتی ہوں ہاں ولی کے آئے کا دفت ہوگیا ہے ہاں، ہاں ٹھیک ہے ..... ہاں پھرفون بند کر دیا گلے۔

عالی اینے کمرے میں لوٹ آیا ضے کے باعث وہ کھی ایک کوتے میں باعث وہ کھی ایک کوتے میں چکرکاٹ رہاتھا۔

خالہ کا کمرانہ چھوٹے ذہنیت کا مالک ہے ہیے میں جانتا تھا گراس حد تک .....اے رہ رہ کران پرخصہ آرہا تھا۔

بچاری ودعیہ، اس کا بھلا ان سب میں کیا قصور ہے وہ بچاری تو خواہ تخواہ ہی بدنام ہورہی ہے بچ بول رہی تھی اور کسی نے اس پراعتبار ہی نہیں کیا۔ ابونے بھی نہیں اسے ودعیہ سے ہدردی محسوس ہونے کئی۔

قبیں میں ہر گزودعیہ کی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتا۔

مجھے کچھ کرنا ہوگا مگر کیا؟ وہ خود سے سوال رنے لگا۔

اگر واقعی کل خالہ رضوان کا رشتہ لے آئیں تو ابوشایدا تکارنہ کر پائیں اورا کر میں نے رضوان پر کیس کیا تو خاعدان والوں کی Specially وہ اس کے کمرے سے نکل کر راہداری میں واک کرنے لگا۔ بیلڑ کی نہ تو کچھ بول رہی ہے نہ ہی مجھ رہی ہے، کہاں تو ہر بات پر آنسو کرنے لگتے ہیں اور اب ....نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا پے لڑکی کچھ کھی غلط کر عمق ہے۔

مسلسل می توخیس رہی تان وہ مسلسل اسے دل د ماغ کے درمیان جنگ الزر ہاتھا۔
اسے دل د ماغ کے درمیان جنگ الزر ہاتھا۔
د ماغ کہتا تھا کہا می ٹھیک ہیں اس کا یقینا کوئی چیکر دکر رہا ہوگا لڑکے نے قائدہ اٹھا کرمنع کر دیا ہوگا تو دائیں لوٹ آئی۔

ول کہتا ہے کہ بیاڑی پاک دامن ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو بیٹھیک سے بتا نہیں پار بی مگروہ کچھ بولے تو ناں وہ چڑ گیا۔ نہ جانے کب سے وہ اسے سوچنے لگا تھا

نہ جائے مب سے وہ اسے عوچے کا ما لاشعوری طور پر وہ اس کے ایک ایک انداز واطوار کو دلچیں ہے دیکھنے لگا تھا کہیں نہ کہیں اس کا دل مانتا کہ وہ واقعی ایک منفرد لڑکی ہے سب سے الگ۔اب اتنا بڑا بہتان اسے بے جین کیے جار ہا تھا۔

وہ چلنا ہواولی کے کمرے کے سامنے آھیا۔ کمرے سے آئی آواز نے اسے جنجھوڑ الا۔

ہاں ای کیا زیردست کام ہوا ہے ہاں اور کیا ارے ہم نے جتنا سوچا تھا ٹال اس سے بھی زیادہ وہ عزے لے لے کر بتار ہی تھی۔

اَب دوسری طرف سے بات کی جارتی تھی۔ ار نے بیس کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی کہ اے ہم نے عائب کروایا تھا آ واز میں بلا کا فخر تھا اپنے کارنا ہے کے لیے۔ ار نے بیس ای اب بس دیر نہ کرو۔ لوہا گرم

(دونيره ووود

Section

اَحاطہ کیے تھی وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ مسل رہے تنے پھر چپ کر کے اس کے پاس بیٹھے۔

" بیٹا بیں سرمندہ ہوں جھے معاف کر دے وہ سر جھکا کر بولے۔

مجھے تھے پریفین کرنا جا ہے تھا گرافسوس اس عقل کا جو دل پر پردہ ڈال کی۔ بیس تمہارا قصور وار ہوں بچہ مجھے معاف کر دے۔''وہ شرمندگی سے بولے۔

ودعیہ نے سرافھایا اب بھی اس کی آگھیں دیران تھیں جے دیکھ کران کے اعدر کھے کٹ گیا۔ "بیٹا تو میری اکلوتی بہن کی ایک ہی اور آخری نشانی ہے تو میری بٹی ہے کیا تو جھے معان نہیں کرے کی میری ودعیہ۔ وہ اس کا چرہ اپ ہاتھوں میں لے کر بولے۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا جھے معان کردے۔" وہ رونے گئے۔

ودعیہ سے دیکھائیں جار ہاتھا بے شک اس کا دل دکھا تھا اسے بے اعتبار کیا تھا اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں مگر وہ اتنی سٹک دل تو ہرگز نہیں تھی کہا ہے ماموں کے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھتی اسے ان ماموں کا جنہوں نے اسے پالا پوسا تھا۔ اس نے اسے ہاتھوں سے اسے ماموں کے ہاتھ تھام لیے۔

" بین نے آپ کومعاف کیا ماموں ..... "وہ آ ہنگی سے بولی۔

وقار صاحب کی آتھوں میں خوشی کا دیپ روشن ہواعالی نے انہیں صرف اتنا بیا تھا کہ اسے بڑے پچے ذرائع سے بیاطلاع ملی تھی کہ ودعیہ کو اغوا کیا گیا تھا تھر پھر پولیس کوشک ہوا اور انہوں نے اغوا کاروں کو پکڑنے کی کوشش کی تھر انہوں

ودعیدی برنا می ہوجائے ں۔ اور ودعیہ کی برنامی میں ہرگزنہیں چاہتا وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیا میں اسے چاہئے لگا ہو؟ ایک دم اس کے

اندرے کوئی بولا۔ ن ....ن سندس ایسا کیے ہوسکا ہے

'' ہول بیر فیک رہے گا۔'' وہ خود سے کہہ کر وقارصاحب کے کمرے کی طرف پڑھا۔ '' دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے بہت ضروری۔''

سے بی بت بی ہی دوں ہے۔ ماموں داخل ہوئے تو وہ سنجل کر بیٹی ۔ '' ودعیہ نیچ تو ٹھیک ہے وقار صاحب کی شرمندہ می آ وازاس کی ساعتوں سے ظرائی ۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی انہیں مجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بات کیے کریں۔ وہ عجیب کشکش کا شکار تھے۔ بات کیے کریں۔ وہ عجیب کشکش کا شکار تھے۔ ایک عجیب می بے چینی عجیب می شرمندگی اس کا

(دوشیزه 230)

Seeffon

نے ڈرکے مارے ودعیہ کو محلے میں چھوڑ دیا تاکہ
پولیس سے فکا جائیں پولیس نے Raid کی تھی
گروہ پہلے ہی نکل بچکے شے اس نے جھوٹی کہائی
سنا کر وقارصا حب کو مظمئن کیا اس نے خالہ عالی
بات یکسر چھپائی اس سے رشتوں میں کرواہث
آ جاتی ہے دراڑ پڑجاتی ہے گھر میں۔ ولی کی خوشی
میں اسے عزیز تھی اور وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں
جا ہتا تھالہذا وہ بات گول کر گیاساتھ ہی اس نے
ودعیہ کا ہاتھ بھی ما تک لیا۔

ریمیہ ہم میں بات ہے۔ وقار صاحب کی تو خوثی کے مارے ہانچیں کمل کئیں تھیں۔انہیں اور بھلا کیا جا ہے تھا ان کی درید خواہش پوری ہورہی تھی۔انہوں نے بڑھ کر عالی کو گلے سے لگالیا۔

ووعیہ بیٹے مجھے تم سے ایک بات اور کرنی ہے۔انہوں نے خوش سے کہا۔

جى مامون! وه سرجعكا كريولى\_

"فیٹے تہارے ساتھ جو ہوا، وہ برا ہوا۔ گر ہم اے بدلنے کی طاقت سے محروم ہیں۔ ہمیں دکھ ہے اس بات کا محرہم تہاری آنے عالی زعدگی ضرور خوشحال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہیں نے ایک فیصلہ لیا ہے اور ججھے اس بات کی پوری امید ہے کہتم اسے تبول کروگ۔ "وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔

" بیٹا میں جا ہتا ہوں کہتم میری بہو کے طور پر اس گھر میں حق سے رہو میں جا ہتا ہوں کہ تہاری اور عالی کی شادی ہوجائے۔

ودعیہ نے فورا سرا تھایا اس کی آ تھوں میں واضح جیرت تھی۔

ماموں....اس کے منہ سے صرف انٹا لکلا۔ '' ہاں بیٹا عالی نے خود کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔'' انہوں نے خوشی سے

مایی۔ عالی بھائی نے کہاہے بین کراس کی آتھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا رہ کمیا۔ اب کس چیز کابدلہ لیٹا رہ کمیا ہے عالی بھائی اب تو بس کر دیں۔وہ سوچ سکی محربول نہیں۔

ریں۔ رہ رہ اس کے مربوں ہیں۔ باتھوں میں پہیند آگیا تھا اسے پچھ بچھ نہیں آربی تھی کہ وہ کیا کہے۔

" اموں میں شادی .... عالی بھائی ہے ..... کیے کروں گی۔"

وہ بشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول پائی۔
'' بیٹا جو ہور ہاہے وہ ہونے دواور دیکھو میں
نے زیردی تو نہیں کی نال تنہاری ہے گنائی کا بھی
اس نے جھے یقین ولا یا ہے وہ بی ہے جو تنہارا
ساتھ و بنا چاہتا ہے اور جھے یقین ہے کہتم دونوں
خوش رہو کے بس بیٹا اٹکار مت کرنا اور میری بھی
یہ بی خواہش ہے۔' وہ جذباتی ہوکر پولے۔

اے بچونین آرہا تھا کہ کرے تو کیا کرے اس کا سراجا تک بھاری ہونے لگا کیا میری زعدگی بمیشہ میرے لیے امتحان بنی رہے گی؟

کیا میں بھی پرسکون نہیں رہوں گی؟ کیا بھی جے خوشیاں نصیب بیس ہوں گی؟ اس کے سامنے بہت ہے ۔
بہت ہے کیا متے اس نے افسوس ہے سرگرالیاوہ اپنے بی سوالوں میں گم سرجھکائے بیٹھی تھی۔
اس کے سرجھکنے کو ماموں نے اس کی ہاں گردانا اور محبت ہے ماتھا چوم لیا۔ جھے بتا تھا کہ میری بیٹی انکار نہیں کرنے گی بس آج بی نگاح میری بیٹی انکار نہیں کرنے گی بس آج بی نگاح کے میری بیٹی انکار نہیں کرنے گی بس آج بی نگاح کے موقع نہ کے دوہ کہ کرنگل گئے۔

ودعیہ ہے جھکے ہے سراٹھایا اس نے ہاں جیس گفتی -ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کر ساتھ کے استعمال کی ساتھ

وه ا تكاركر ناچا بتى تنى د ه كهناچا بتى تنى كەجس

سخص سے دہ بے زار ہے جس کا سامنا کرنا نہایت دشوار لگتا ہے ، جس کوسننا اسے برا لگتا ہے دہ اس کے ساتھ زندگی کیونکر گزار سکتی ہے۔ تمر خالی دردازہ اسے منہ چڑارہا تھا جہاں سے ماموں اس کے جھکے سرکو اس کا اقرار سمجھ کر نکاح کی تیاری کرنے چل پڑے تھے۔

"اب میں نے ایسا کون سا گناہ کردیا ہے
کون کی الی خلطی مجھ سے سرزردہوئی ہے جس کی
اتی خصن سزائل رہی ہے جھے کہ ساری زعدگی عالی
بھائی جیسا بندہ میرے سرتھوں رہے ہیں ساری
زعدگی مامی نے حکر انی کی اور اب ان کاعلی جھ
پررعب جھاڑے گا۔ وہ سرتھام کر بیٹھ گئی اسے یاد
تبیں بڑتا تھا کہ اس کے اور عالی بھائی کے
درمیان کی خوشکواریا دکا بسیرارہا ہو۔

کیا جھے بھی شنڈی کچھاؤں نصیب نہیں ہوگی؟ کیا میری ساری زیرگی کڑی دھوپ میں بسر ہوگی؟ وہ ہالکل ہی مایوں تھی۔

☆.....☆

آپایہ کیا ہوا ہے تہارے ساتھ؟ کس کی نظر
لگ گئی ہے؟ ذکیہ بیٹم مجھ الل وعیال تشریف کا
پیکی تعین اب وہ ان کے غول کو باشٹ رہی تھیں۔
کیا بتا وی ذکیہ وہی منحوں لڑکی ہماری عزت
بلام کرنے پرتلی ہوئی ہے بتایا تو ہوگا شاکلہ نے
سارا کچھ۔' انہوں نے شاکلہ کود کی کرکہا۔
بال بس تھوڑا ہی بتایا تھا سرمری سا۔ انہوں
بال بس تھوڑا ہی بتایا تھا سرمری سا۔ انہوں

اب وہ تو یہ یو لئے سے رہیں کہ آپاتہارے بل بل کی خبرر کھتے ہیں مجھے تو یفین نہیں آتا آپا اس چلتر باز کا چرے سے بلاکی معصوم لکتی ہے بھولی نن پھرتی ہے اور کرتوت تو دیکھوں اس منحوس کی۔' وہ بھی کہاں چیھے رہے عالی تھیں فورآ

بہن کا دل رکھنے کے لیے بولنے کلیں۔ ہاں بس آج کل کی توشکلوں پر توجانا ہی نہیں چاہئے نال کھر کی بات نہ ہوتی تو کب کا ہا ہر پھیکتی بدکر دار کو۔ رقبہ بیکم نے نفرت سے کہا۔

ذکیہ بیگم شائلہ کو دیکھ کُرمسکرا کمیں جواہا شائلہ نے آ تکھیں مٹکا کیں جیسے کہدری ہوں پھر مانتی ہوناں اماں کہ کتناز ہر بھراہے میں نے دوعیہ کے لیے خالہ کے دل میں۔

" "السلام وعميكم بهائى صاحب-" ذكيه بيكم نے اندر داخل ہوتے ہوئے وقار صاحب سے كما-

. وعلیم السلام اچھا ہوا آپ آ تکئیں۔ وہ خوشی سے بولے۔

''جی بس آنا تو تھاناں اتنی بوی بات جوہوگئ ہے۔'' وہ نہایت مکاری سے افسوس جنا رہی تھیں۔

وقارصاحب نے اپنی خوش میں ان کا اعداز نظرانداز کردیا۔

فالوآپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ خالہ نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت پیچھلے دنوں سے خراب تھی۔ رضوان نہایت ادب و احترام سے کسی شریف بیچے کی طرح بولا۔

آخرگواس گھر کا ہونے والا داماد کا خواب آگھوں میں بسائے آیا تھا کچھاتو شرافت بنی تھی ا

'' ہاں اللہ کا کرم ہے۔'' وقارصاحب ہار ہار گھڑی دیکھ رہے تھا بھی تین بجے تھاورانہوں نے نکاح کا وفت عصر کے بعد کا رکھا تھا اور گھریس کسی کونہیں بتایا تھا وہ جانتے تھے کہ بتا دیا تو ہنگامہ ہوگا رقبہ بیکم کی طرف ہے اس لیے خاموثی میں مصلحت تھی۔

रीयवंशीया

نے فٹ کھا۔

شائلہ ان کے لیے جوس لائی ذکیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کان میں بولی۔"اماں بات کروناں کس کا انتظار کررہی ہوتم ؟"

" ال كرتى مول ـ" وه جوس كاس كر

بوں۔ " بھائی صاحب ودعیہ کے ساتھ جو ہوااس کا دکھ ہے ہمیں انہوں نے تمہید بائدھی۔ ہے تو وہ گھر کی بچی اس لیے بس ول دکھ جاتا ہے اس کے لیے۔

میں تو ہوں بی ہدرددل کی مالک۔'' وقار صاحب ان کے اس نقرے پر انہیں ایسے دیکھا جیسے یہ نقرہ ان کی پرسنالٹی سے میل نہ کھا تا ہو۔

" اس ای لیے میں آج بھی اپنے رضوان کے لیے اس یہ کے الے میں آج بھی اپنے رضوان کے لیے اس یہ ہم ہو۔ جھے تو خدا کا خوف ہو درنہ بھلا ایک یہم دوسری بدکردار الرکی کو بھلا آج کل کے زمانے میں کون منہ لگا تا ہے بتا و بھلا۔ "

ہیں ویاں۔ وقارصاحب کے تیور بدلے۔ ماتھے پڑھکنیں ودار ہوئیں۔

رقیہ بیٹیم نے بھی جرانی سے دیکھا۔ ابھی اس کے خلاف تھی ساتھ ہی اس کا رشتہ ما تک رہی

ے۔
" بس بھائی صاحب اب آپ میرے
اکلوتے ہونہار بیٹے کے لیےاس کارشتہ وے دیں
واپے بولیں جیسے احسان کررہی ہوں۔"
دانیہ اتریم شکارائ کی دریہ الی لؤکی جودو

اماں پر تو تم نیکی کماؤگی ورندالی لڑی جودو راتیں باہرگزار کر آئی ہواہے کون اپنائے گا جھے فخر ہے تمہاری سوچ پر اماں۔'شاکلہ نے فورا اپنے ماں کے فیصلے کو داد دی۔ وقار صاحب اب بھی خاموش تھے۔

" اور دو دید کو شعانہ میں اللہ کا عزت میں رہ جائے کی اور دو دید کو شعانہ میں اللہ جائے گا بیاتو ہمائی کی ضد تھی کہ شادی کروں گا تو صرف دوجیہ ہے ہی کروں گا ورنہ ہمیں تو رہتے بہت ایک ہے ایک لڑکی ہماری نظر میں محررضوان کی خوشی کے آگے ہم چپ کر گئے۔"

ٹاکلہ نے اپنا حصہ ڈالا جبکہ رضوان کے چیرے رمسکراہٹ تھی تنہارا بڑا حصلہ ہے ذکیہ کہاب بھی تم اس کا رشتہ ما تک رہی جورتیہ بیگم دنکا

''ذکیہ بہن آپ اپنے ہونہار بیٹے کارشتہان ہی لڑکیوں سے کرآئیں جو ایک سے بڑھ کر ہے۔'' وقار صاحب تھہرے ہوئے کہے میں ۔ ۔''

"اول تو سے کے دوعیہ بدکردار جیس ہے
دوسری بات اس کا ایک رشتہ آیا ہے اور دولڑ کا اس
ہے خود شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ آپ کے
ہیں کر سب کا منہ کھل گیا۔ "لو بھلا کون ایسا
ہے جو اس لڑکی کو منہ لگا رہا ہے؟ " ایک بار پھر
انکار پر ذکیہ بیٹم کا پارہ چڑھ گیا ساری ہدردی ہوا
ہوگئی۔اور وہ ترق کر پولیس۔

''جوبھی ہے بہت شاندار ہے، فکر ہے مجھے اس پر۔'' وہ بلندآ واز میں بولے آپ آسی ہیں تو بہت ہی اچھا ہے آپ بھی اس مبارک ساعت کا حصہ بنیں گے۔''

وحیہ کا نکاح ہے عصر کے اور ہے عصر کے بعد۔ "آپ خودل کیے گاوہ کہدرنکل گئے۔ بعد یک جیکا وہ کہدرنکل گئے۔ جیکہ پیچے سار ہے لوگ آوا جیل ہی پڑے۔ جیکہ پیچے سار ہے لوگ آوا جیل ہی پڑے۔ اس کا نکاح ہے۔ "زکیہ بیٹم کے چیرے پرنا گواری واضح بھی

EADING

पुरस्कृतिका

اراویں۔ ، جو چھ ہو چکا ہے اس کے بعد توسارے مان جائیں مے سوچوں کا دھارا کی اوررخ بہنے لگا۔مطلب ابھی تک کی کوئیس با کہ میرا تکات ہے وہ بھی عالی بھائی کے ساتھ۔ای ليا بھى تك كوئى بىكامەنىس بوا تقايقىيا ما ي كونبيس پیته ہوگا ورینہ وہ تو قیامت بریا کرچکیں ہوتیں۔ وہ سوچ ربی سی۔ فون كى كھنى جي تو وقارصا حب متوجه ہوئے۔ ''ہاں ولی یار میں نے کیا تھا فون میں نے کہنا تفا كەجلىرى آ جا دُعمرتك بال-'' بال دە كىتے - 호스스 보고 · ئے چلے کئے تھے۔ وہ خاموثی ہے اٹھ کرواش روم میں کمس گئی وقارصاحب محن میں بے چینی ہے تہل رہے تنے وہ عالی کا انظار کر دے تنے عصر ہو چکی تھی مگر وه اب بھی لوٹائیس تھا گیٹ کھلا اور یو نیفارم میں ملبوس عالى اندر داخل موا\_ '' كبال ره گئے تنے يارتم \_''وه نو رأبو <u>هے</u> ''ابوبس کام ضروری تفا آپ نے ای کو بتا دیا كيا؟ "وه بي يني سے بولا۔ " نہیں بیٹا میں نے کہا عین وقت پر بتاؤں گا ورنہ وہ ہنگامہ بریا کردے گی۔"وہ اسے شانوں س لاردع « محرا بوعين وفت پرا گر کوئی\_" " چلو بیٹا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کی بات کائی۔ " بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مولوی صاحب آتے بی ہوں گے۔"جیے بی اندر بیٹے خاله اور رضوان پر عالی کی تظریر ی اس کا خون كھولنے لگاس نے مضیاں جینے لیں۔ ب كے ليكے ہوئے چم بارے تھے ك انبیں بھنگ تو ہوگئ ہےا ہے ایک عجیب ی خوشی

اور آ داز على ضبير جبكه رقيه بلكم خود مي شاك كر حالت ميں بيٹيس تھيں۔ " بجھے بھی تو ابھی معلوم ہوا ہے کہاس کا نکاح ہے۔ 'وہ جرانی سے بولیں۔ لوکیے کرائے پریانی پھر گیا۔ رضوان بولا۔ نا کلہ نے شوکا دے کراس کو اس کی قلطی کا حساس کرایا۔ شاكله باربار پېلوبدل رى مى كون آكيا ب جوال مخول سے تکاح کر دہا ہے۔ سارے کیا كراياياني من جار بالقاجوات منظور تبين تقار و فتم تو بس اب تكاح كا انظار كرواي و ميمن كے ليے۔ ناكلہ ناكواري سے بولى۔ اچھا بی ہے کہ یہ منحوں کا نکال ہے اب کمر ے توجائے گی ناں۔ رقبہ بیکم اٹھ کر چلی گئیں۔ "مارى بساط بم نے بچھائى اور جيت كوئى اورر ماے بعدے كمكتے باير بيلے تع يل نے لوگول کے کہنے پر رضوان عصے سے بولا۔ " تو جميل كيا بنا تفاكه ايما بحه موكا \_ابتم بار بارمندنه كھولوكى نے س ليا تال تو لينے كے ديے برجائيں كے ـ شاكلہ يركي۔ ☆.....☆.....☆ '' بیٹاتم تیار ہوجا د تمہارا نکاح عصر کے بعد ہے۔"ماموں کرے عن آگر ہولے۔ ودعیہ نے بے بی سے ماموں کے خوتی ہے مريور چرے کود مکھا۔ " مجھے بوی خوشی ہے بیٹا کہتم عالی کی دلہن بن ربى ہو۔ وہ اس رضوان سے كروڑ وں كنا بہتر ے جواب بھی تمہارا سعالی ہے نیچے دشتہ لے کر آیاہ۔"وقارصاحب فخرے بولے۔ " رضوان كا نام من كروه سرتا يالرز كي \_ واقعي ر موان سے تو عالی بھائی بہت بہتر ہیں اگر عالی بھائی نہ ہول تو مامی میری شادی رضوان سے

(دویزی اور

Section .

رقیہ بیکم نا مجھنے والے انداز میں ادھر اُدھر د کھے رہی تھیں۔

کہاں ہے وہ لڑکا مجھے تو بس گھر والے ہی دکھ رہے ہیں وہ قدرے جیرانی سے بولیں۔

' ابو چلیس نا اندر مولوی صاحب بلا رہے ہیں۔''ولی آ کر بولا۔

یں۔ ''لڑکا بھی تک نہیں آیا تواسے توبلا کیں۔وہ پریشان تھا۔

پریتان ھا۔ عالی نے تلے قدم چل کررقیہ بیگم کے سامنے آیا۔ '' ای آج آپ مجھے مبارک باد دیں اج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔''عالی خوتی ہے دیاں

وہ اب بھی جیران و پریشان تھیں۔ '' کیاسب چھیلیاں بچوارہے ہیں۔سیدھی طرح بتاؤ کہ ددعیہ کا ٹکاح کس سے کررہے ہو۔'' وہ اب چڑکئیں تھیں۔

" ای ودعیه کا تکاح عالی وقارے ہے۔" عالی پر جوش تھا۔

میاتم کررہے ہواس بدکردارالاک سے نکاح ان کی آ واز بے صد بلندھی۔

''جی ای میں کررہا ہوں اپنی مرضی سے کررہا ہوں۔'' عالی کے تشہراؤ میں کوئی فرق نہیں آیا وہ ای ہنگاہے کی امید کررہا تھا سب کا رنگ اڑ کیا خصوصاً نا کلہ کا چہرہ تو اتر ہی گمیا۔

'' ہرگز نہیں میں تجھے تیری زندگی بریاد کرنے نہیں دوں گی چل توں میرے ساتھ۔'' وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولیں۔

ہ سے ہوئیں اس میں اپنی زندگی پر بادنہیں کررہا ملکہ یہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہے۔'' ''عالی تو سمجھ نہیں رہا وہ منحوس لڑکی پہلے ماں باپ کونگل کئی پھرتیری دا دی کونگل گئی اور اب وہ ہوئی ان کے چیرے دیکھ کر۔ ''ارے واہ ابو! آپ نے تکاح پر خالہ کو بھی بلالیا واہ جی واہ۔

وه طنزیہ تسی ہنتے ہوئے بولا۔

''احِما ہے جننے زیادہ گواہ ہوں ہے اتنا ہی احِما ہے احِما بھی میں زرافریش ہوجاؤ۔'' وہ کہہ کراد پرچل پڑا۔

ودعیہ کو تیار کیا ہونا تھا نہا کراس نے عام سے
کپڑے پہن لیے اور چپ کر کے بیٹے گی دل تیز
میز دھڑک رہا تھا انے آنے عالی زندگی کا سوچ
سوچ کر بی اس کے لیسنے چھوٹے گئے تھے وہ بس خداے رحم مانگ رہی گیا۔

عالی تیار ہو کر نظاتو دل نے خواہش کی کہ ایک دفعہ ودعیہ سے ل لے وہ بڑھا مر پچھ سوچ کررک گیاا وریجے آگیا۔

ابومونوی آ گئے کیا؟ وہ تک سک تیار ہو کر

یچی آگیا۔ سفید شلواقمیض میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ناکلہ نے آگھوں ہی آگھوں میں اسے دل میں اتارا۔

''ہاں بیٹا آ گئےتم چلوتم تیار ہو۔''انہوں نے خوتی سے کہا وہ آج خوثی سے پھولے نہیں سا رہے تھے۔

' دو تم این دوست وغیره کو بلانا چا بوتو۔'' قارصاحب بولے۔

وقارصاحب ہوئے۔ '' نہیں ابوبس گواہ ہونے جا ہے۔'' وہ لا وُنِحُ میں سیر حیوں کے قریب کھڑے ہی باتنس کررہے شخصہ ہ

لڑکاکون ہے دقیہ بیگم کا مبرکا پیانہ آخر لبریز ہوا۔ ای لڑکا آپ کے سامنے بی تو ہے۔' عالی فرش ہوکر بولا۔



Section

تیری زیر کی بھی کھا جائے گی تو سجھ نیس رہاہے۔'' وہ چلار ہی تھیں۔

کرے میں ودعیہ کو آ وازیں صاف سائی وے رہی تھیں۔اس کے دل میں جوعالی بھائی کو لے کرتھوڑ ابہت خیال بھی تھا کہ وہ استھے ہیں وہ پختہ ہور ہاتھا۔

"ای نہ تو وہ منحوں ہے نہ ہی اس کی وجہ سے
کوئی مرا ہے۔ یہ سب باتیں جنہوں نے آپ
کے دماغ میں ڈالیں ہیں ناں (وہ خالہ کو دیکی کر
بولا) وہ شاید بھول کتے ہیں کہ زعر کی کا مالک تو وہ
ڈات ہے جوعرش پر ہے وہ جب چاہے روح کی
ڈورز عمر کی کی پیٹک ہے کاٹ سکتا ہے نہ اس میں
دوم کی مرضی ہے اور نہ ہی کوئی کچھ کرسکتا ہے۔"
وہ حل سے رقید بیکم کو بچھار ہاتھا۔

وہ چلار ہی تھیں کہ ددعیہ نے کوئی جادو کر دیا ہے قلال قلال کا اور بھی بہت پچھ مگر عالی نے کان نہیں دھرے اور چپ چاپ ڈرائنگ روم میں چلا گیاوہ جانتا تھا کہ اس دفت انہیں سمجھا نا بالکل بے کارے۔

عجیب ہنگاہے کے دوران نکاح ہوا تھا۔ رقید بیکم کاغم واشتعال کے مارے برا حال تھا۔ولی کوشش کررہا تھا کہ ان کی طبیعت نہ گڑے غصے کے مارے ان کا ٹی ٹی ایک دم ہائی ہوگیا تھا۔جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوگئی تھی۔ وہ بڑی مشکلوں سے انہیں دوائی کھلاتے شن کامیاب ہوا تھا۔

" تم اور بنالواہے پلان، سب پر یانی پھر حمیا۔" ناکلہ رور دی تھی اور غصے میں شاکلہ کو کوس ربی تھی۔

'' جھے تو خود بھونیں آ رہا کہ آ کر ہوا کیا ہے سیسب میرا تو اپنا و ماغ کام نہیں کررہا۔ ودعیہ کی

شادی ہوئی تو تھیک تھا گر عالی نے کی یہ بات ہضم نہیں ہورتی۔' وہ خودسر پکڑے پیٹی تھی۔ ''آ ہائے سارے ار مانوں پر یانی پھیر دیا

ا ہائے سارے ارمانوں پر پای چیر دیا بھائی صاحب نے میں نے کتنا سوچا تھا کہ عالی کو ناکلہ کی شادی کراؤں کی اوراس لڑکی کو بہو بنا کر اس کی جائیداد پرراج کروں گی مگریہ تو آ وا کا آ وا نی بلیٹ گیا۔

وہ تینوں شائلہ کے کمرے میں بیٹی تھیں۔ ذکیہ بیکم اور شائلہ اپنی بھڑ اس تکال رہی تھیں اور نائلہ عالی کے تکاح پرآنسو بھار ہی تھی۔

اچھااب بس کرورونا دھونا ابھی صرف نکاح ہوا ہے نال مثاکلہ ، ناکلہ کے سوں بسوں سے نگ آ کر بولی۔ جوالیک کے بعد ایک ٹشو ناک یو نچھ کر گرار ہی تھی۔

'' تم بس میری ایک بات بلوسے با عدد اوتم عالی کا پیچیا نہ چھوڑ نا۔ اس کے پیچیے بی گلی رہنا اپنی اداؤں کے جال میں اسے پھنساؤ۔ پھر یہ ددعیہ کا قصہ بھی ختم کر دیں گے۔'' شاکلہ اسے بچھاتے ہوئے بولی۔

''لو بھلا اب کیا فائدہ'' نائلہ تاک صاف کر کے بولی۔

" فائدہ ہی فائدہ ہے۔جذبات میں آگر عالی نے فیصلہ کیا ہے؟ ودعیہ سے اس کی ویسے بھی کبھی نہیں بنی اب میں اس کا جینا اور بھی دشوار کردوں کی کہ اب کہ واقعی وہ بھاگ جائے۔ شائلہ نے اسے اپنے آنے والے ارادوں سے با خرکیا۔

۔ اور رہی خالہ کی بات تو وہ تو ویسے ہی نفرت کرتیں ہیں اس ہے۔''

(اس دلچىپ نادلىكى اكلى قىطىيۇھىنامىت بجولىيےگا)

विकारिका





جانو جرمن جوکوئی بھی تفاکر بہ حقیقت ہے کہ جب بھی پڑھے لکھے لوگوں کا اس تم کے لوگوں سے کراؤ ہوتا ہے تو مقابلہ بمیشہ جانو جرمن بی جیت جاتے ہیں اور اس کی سب سے بوی وجہ بہ ہوتی ہے کہ مقابلے کے ریفری یا امیاز بھی اتفاق سے جانو جرمن کی .....

جدید فیشن کے مختفر کیڑوں میں لیٹی لیٹائی خواتین کو دیکی کر اپنے ذوق بصارت کا مکی نمونہ فیش کرتے ہیں۔ ان کی حالت بھی انہی مولوی صاحب کی کیفیت کی مانند ہے کہ جوٹی وی پرفیشن شوکو بغور و کیورہے تھے۔ ایک عقیدت مندنے جب یہ و یکھا تو اس سے رہانہ گیا اور اوچولیا کہ مولانا آپ بھی اس سے رہانہ گیا اور اوچولیا کہ مولانا آپ بھی اس سے رہانہ گیا اور اوچولیا کہ

اس پر مولانا صاحب نے قرمایا۔ ووقتم خدا کی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا میں ''

خیرا مرم برسرمطلب، ہم بیہ بتارہے تھے کہ جن وتوں پی ٹی وی کے ڈراموں کا عروج تھا۔
ان دنوں ایک سندھی سیر مل ڈرامدتی وی پر پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس قدر مقبول ہوا کہ بعد میں اے اردو میں بھی پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے میں ایک بے حدمز پرار کردار ہوا کرتا تھا اس کردار کا نام جا توجر من تھا۔

صاحب كياجا عدارا ورحقيقي كردار تفارتفعيل

یادش بخیر، بیان دنون کا ذکر ہے جب لی تی وی کے ڈراموں کا عروج تھا۔ بینی المیدڈراموں کو دیکھ کر بندے کو رونا آجاتا تھا اور کامیڈی ڈرامے دیکھ کر بے ساختہ ہمی آجایا کرتی تھی۔ اب معاملہ بالکل برتکس ہے۔ بینی مزاحیہ ڈراہے دیکھ کررونا آتا ہے اور شجیدہ ڈرامے دیکھ کرائی

پاکستانی ڈراموں کے تنزل کی وجہ ہماری اپنی کوتا ہیاں ہر گزنہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی حب روایت ہوداور یہود کی مشتر کہ سازش ہے۔ کوتا ہ نظر لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری پاک دامن خوا تین اور نیک بیبیاں یہ ڈراے اس لیے دیکھا کرتی ہیں کہ ان ڈراموں کی خوا تین کے رنگ رنگ اور پھر اسی قتم کے شوخ کپڑے سلوا کر اے اور پھر اسی قتم کے شوخ کپڑے سلوا کر اے برقے کے اندرزیب تن کرسیس جبکہ بدنظرلوگوں کر قتے کے اندرزیب تن کرسیس جبکہ بدنظرلوگوں کو گیان ہے کہ ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو گیان ہے کہ ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو گیان ہے کہ ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو گیان ہے کہ ہمارے مرد حضرات ہیں ان

الوشة والاقا

Seeffor

www.na

اس كردار كى يه ب كه ايك كاؤل يس ايك صاحب جانو جرمن کے نام سے مشہور ہوتے یں۔ ہر وقت انگریزی کیڑے اور ہید وغیرہ ہنے رہے ہیں اور اپنی ٹوئی پھوٹی اور احتفانہ اعريزي كا رعب سب پر دالت رہتے ہيں۔ القاق سے ای گاؤں کا ایک محص جو واقعی تعلیم یا فتہ ہوتا ہے۔ ولایت ہے گا وُں لوٹٹا ہے۔ جا تو جرمي جواب تك اس كاؤل ير بلاشركت غيرے ا بن اعمر من كارعب جمار اكرتا تعا-اي يول لكا كهاس كى مملكت بين كوئى دوسرا تحض للس بيشا ے۔ اوراس کی بالا دی کے لیے کھلا چین ہے۔

لیعنی جانو جرمن کی حالت بالکل ویسی ہی ہوگئ تھی کہ جیسی کچھ لوگوں کی مملکت خداداد یا کتان میں جمہوریت کے آنے پر ہوجاتی ہے۔ یا پھران ساس صاحباؤں کی ہوجاتی ہے جب ان کی بہوان کی مملکت کی راجدھانی لیٹن کچن میں انٹری ڈالتی ہے۔ جانو جرمن خوامخواہ اس شریف اور تعلیم یافتہ محص کے خلاف پروپیکٹڈامہم شروع كرتا ب\_بات جب بهت آ كے بره جاتى بو گاؤں کی پنجائیت فیصلہ کرتی ہے کہان دونوں کی الكريزى دانى كامقابله كراما جائية أخرايك دن پنجائيت كے سركرده لوكوں كى موجود كى ميں مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ صاحب مجھ جملے انگریزی كاداكتين-

اب جانو جرمن کی باری آئی ہے۔ وہ وان تو تقرى سے بینڈریڈتک لنتی سنادیتا ہے درمیان میں لہیں کہیں اے لی م ڈی اور چند انگریزی لفظ بھی منہ کا ذاکقہ بدلنے کی غرض سے ڈال دیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جوخود انگریزی سے نابلند ہوتے ہیں وہ فیصلہ ساتے ہیں کداس بڑھے لکھے المحص نے اپنی انگریزی میں پھھالفاظ دلی زبان

کے مثلاً تیبل، گلاس، جگ ، کپ وغیرہ استعال کیے ہیں۔جواردو کے الفاظ ہیں۔جبکہ جانو جرمن تے ایک لفظ بھی اردو کا نہیں بولا۔ اس لیے پنجائیت جانو جرمن کواس مقالبلے کا فائح قرار دیتی

جانو جرمن جوكوكى بھى تھا تكريد حقيقت ہے كہ جب بھی پڑھے لکھے لوگوں کا اس تھم کے لوگوں ے مکراؤ ہوتا ہے تو مقابلہ ہیشہ جانو جرمن عی جیت جاتے ہیں اور اس کی سب سے بوی وجہ سے ہوتی ہے کہ مقاملے کے ریفری یا امپائر بھی اتفاق ہے جانو جرمن کی تم کے بی لوگ ہوتے ہیں۔ ب کوئی نی اور انہونی بات بھی مہیں آپ نے اس ویہاتی کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا جو عالموں کی ایک محفل مين التي حمياتها-

اس محفل ميں برى عالماندسم كى تفتكو بور بى می جواس و بہانی کے سرے یوں گزررہی می کہ جيے محرم مشاق احريون ك تحريري مارے سر ہے کزرجاتی ہیں۔ دیہاتی کافی دریک بیعالمانہ مفتكوستار بااوركر هتار باكرب جارے كو كي مجهيس آرباتفارآ خروه صبط ندكرسكا اورعالمول

ے خاطب ہو کر بولا۔

'' حضرات! آپ یوں تو بڑے عالم فاصل بنتے ہو مکر ذرا میرے ایک سوال کا جواب دو تو مانوں؟"

عالموں نے کہا۔'' اے مخص یو چھ، کیا یو چھتا ہے؟" ویبانی اٹھا اور زمین پر انقی سے ایک لمی بل کھاتی ہوئی لکیر بنائی اور پوچھا۔

" بتاؤتو بھلا بيكيا ہے؟"

عالموں کی قیم رویت ہلال نمیٹی والوں کی طرح دم سادھے دیر تک عور کرتی رہی۔ لکیر کو ہر زاویے سے خوب غورے ای باریک بنی سے



دیکھا گیا کہ جس طرح سنسر بورڈ والے کی فلم کے ے اُلھنے کی ضرورت بی کیاتھی؟" قابلِ اعتراض منظر كود يكھتے ہيں۔ كافى وركے بعد انہوں نے متفقہ طور پر بیان دیا کہ بیا لیک خط محنی ہے۔ویہاتی ان کی بات س کرزورزورے بننے لگا ورتی میں سربلاتے ہوئے بولا۔

"لوتی بوے عالم بنے پھرتے ہیں آپ۔ ا تناجى نبيل مجھ سكے كريداك بيل ب جو بيشاب كرتا مواجار باب-

اب تمام عالم شائے میں آ گئے۔کی ایک پر تو سكته سما طاري موكيا اورايك آ دھ غيرت مندتو بيجاره عش كما كركركيا-إدهرديهاتي اللها، كيرب جماڑے اور جاتے ہوئے بولا۔

'' اونیہ ..... یوی بوی یا تیں کرتے ہیں اور ا تناميں جانے۔ ' ديکھا آپ نے جانو جرمن کيا چر ہوتے ہیں اور کیے جیت جاتے ہیں۔

کی بات تو بہ ہے کہ جھے عرصے تک جانو جرمنوں کے متعلق کچھ بتانہ تھا۔ ایک بارکسی رہتے وار کے بال ایک تقریب میں کیا وہال مفتلو ہورہی تھی کہ برقان جعروائے سے تھیک ہوجاتا ے۔ کھلوگوں نے جھے اس بارے میں سوال کیا تو میں نے طبی نقط تظرے انہیں بنایا کہ عموماً یرقان فزیولوجیکل ہوتا ہے اور چند دنوں میں بغیر کی دوائی کے تعیک ہوجاتا ہے۔اس سلسلے میں جمار پھونک محض تفتیح اوقات ہے۔

ميرا يه كهنا كويا بحرول كے چھے ميں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ اب جو جاروں طرف ہے اعتراضات شروع ہوئے تو جان چھڑانی مشكل بوگئ\_ ول برداشته بوكر جب كمر پهنچا تو بيكم ميرى اترى موئى شكل ديكيدكر بوليس-

" خِرتو ہے؟" میں نے انیس سارا ماجرا سایا

" جانو برس؟" على نے جرت ب آ تھیں پیٹاتے ہوئے کہا۔ بینام میں نے پہلی بإرشاتها\_ " إن إجانو جرمن -" بيكم مكرا كريوليس -

" آج کل تی وی پر ایک ڈرایبہ آ رہا ہے، اس کا ایک کردار ہے۔" پھریکم نے تفصیلی طور پر اس کردار کے متعلق بتایا تو مجھے بھی مجس ہوا کہ و کھوں تو سی کہ کیا ماجرا ہے؟ ببرحال ڈرامہ و كي ااور جانو جرمن كاكردار بي حديثد آيا-اب جوارد کرونظردوڑ ائی تو معاشرے میں جانو جرمنوں ك بعرمار نظراً في-

مجرع مع في المع في المين ورائك روم ك لياراني قالين خريدا كه چلواس بربيته كرخيام كى رباعیاں برهیں مے کہ شاید جلدی سمجھ میں آ جا كيس كي - ماري ايك رشته دارخالون آ كيس لو انہوں نے قالین کی قیت ہوچھی۔

ہم نے انہیں بتایا کہ بھٹی ہم نے بیرقالین اس قیت پر فلاں دکان سے خریدا ہے۔ وہ خاتون یٹ سے پولیں۔

'' بھیا..... بیا کار پیٹ تھوڑی ہے۔ یہ تو قالین ہے۔" کہاں تو ہم نے اس قالین یا م بخت كارىيك يربين كرقوه ييت موئ خيام كى رباعيان پڙھنے کا پروگرام بنايا تھااور کہاني بيحال کہ خاتون رشتہ دار کے اعتراض کے بعد انگریزی توائر یزی اردو بھی ہاتھ سے جاتی نظرآنے لگی۔ مجھ وسے بعد ہم نے اس قالین یا کاربیٹ جو کچھ بھی تھا اس سے بدول ہوکراسے دوسرے كرے ين وُلواديا اور وُرائك روم كے ليے ایک عمدہ اور دبیر سلتھ فک کاریث بمع انڈر کے

بریانی کے گھر ان سے لئے گئے تو ان کا باور پی حاراا خباری کالم پڑھ کرخوب نس رہا تھا۔ ہم نے یوں بی تذکرتا پر وفیسر بریانی سے کہدویا کہ بھی آپ کا باور چی تو کانی پڑھالکھا دکھائی ویتا ہے۔ اس پر پروفیسر بریانی نے بتایا کہ ان کا باور چی تو بالکل اُن پڑھ ہے۔ ہم نے کہا۔

یا مہاں پر سے ہے۔ اس ہات ہاں ہے۔ اس ہراکالم پڑھ اس کر جنتے ہوئے ویکھا ہے۔ "اس پر پروفیسر بریانی نے اگ زوردار قبتہ لگاتے ہوئے کہا۔ "ارے بھی وہ تہاری تصویر دیکھے کرہنس رہا

ہوگا۔'' اب بھلا آپ ہی بتا ئیں۔لکھنے والے کی تحریر کا اس کی تصویر ہے کیا واسطہ۔لکھنے والاشکل ہے نہیں عقل ہے لکھتا ہے۔ پھر بھی اگر تصویر ہے ہی

بیں سے مصابے۔ پار میں ہوئی ہے۔ کسی کی تحریر کا معیار مقرر کیا جائے تو ہم بہت ہے دیگر لکھنے والوں سے بدجہا بہتر ہیں۔خدالگتی بات

تو یہ ہے کہ اگر میرے بیان کوخود پیندی کے زمرے میں شار نہ کیا جائے تو کی شاعروں'

اديوں كے مقابلے ميں ہم شغراده كلفام ہيں۔

خیر بات ہوری کی جانو جرمنوں کی ایک بار
بلدیاتی انتخابات میں ہارے ہاں ایک ایے
صاحب کھڑے ہوگئے کہ جنہیں و شخط کرنے تک
نہیں آتے تھے۔و شخط کی جگہ اگو تھے ہے تی کام
لیتے تھے۔ایک بارتو جوش میں آ کر پاؤل کے
اگو تھے کے نشان وینے پر آ مادہ ہو گئے۔انتخابی
علاقے میں کمی نے شکایت کی کہ جناب ہمارے
علاقے میں میٹرنی ہوم نہیں ہے۔اس پر انہوں
نے کہا کہ آئییں عوام کی مشکلات کاعلم ہے۔اگر
انہیں کامیاب کرادیا جائے تو وہ ایک نہیں دو
میٹرنی ہوم بنوادیں گے۔عورتوں کے لیے الگ
اورمردوں کے لیے الگ۔بات بینیں کہ ان کی

کے خرید لایا۔ شومی قسمت وہی خاتون رشتہ دار شاید بیس کن ملنے پر کہ ہم نے کارپیٹ خریدا ہے، ہماری خبر لینے تشریف کے آئیں۔اس بار انہوں نے پھراس نے کارپیٹ کی قیمت پوچی ۔ ہم نے کہا۔''جی بیقالین ہم نے فلاح دکان سے فلاں قیمت پرخریداہے۔اس کی رسید بھی ہے کہیں تولا کر دکھاؤں۔'' کہنے گئیں۔

" بھائی رسیدہ کی کر مجھے کیا کرنا ہے۔کون سا میراتعلق اکم لیکس ڈیپارٹمنٹ ہے۔ کیکن بھیا، جے آپ قالین کہہ رہے ہیں وہ قالین نہیں

کار پیٹے ہے۔ ' زندگی میں پہلی بار اپنی کم عملی پر اس قدر افسوں ہوا کہ جی چاہا کپڑے پھاڑنے کی بجائے اس قالین یا کار پیٹ کو بھاڑ کر اس کے گڑے گڑے کر کے جنگل میں بھاگ جاؤں۔ اپنی اگر بزی ہے تو خیر میں خود مطمئن تھا اور انگر بز دشنی میں اکثر اس کا حشر نشر کردیا کرتا تھا۔ گراب اردو پر بھی فاتحہ پڑھنے کا جی چاہنے لگا۔ إدھر عمر خیام کے بعد کیلی اور اختر شیرانی بھی منہ بورتے نظر آنے گئے۔اب صورت حال بیہ بورتے نظر آنے گئے۔اب صورت حال بیہ کرکھتا ہوں۔ پیڑا اور پروسٹ کار پیٹ پر بیٹھ کرکھا تا اور نہاری بریانی ' تورمہ قارلین پر بیٹھ کرکھا تا اور نہاری بریانی ' تورمہ قارلین پر بیٹھ کرکھا تا

ہوں۔ کارپیٹ اور قالین کا تفصیلی ڈکر کرنے ک ایک ضمی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے پڑھنے والوں پر ذرارعب جم سکے اور آئیس پینہ چل جائے کہ ان کا ہر دلعزیز ادیب کوئی عام غریب لکھاری نہیں بلکہ اچھی حیثیت کا مالک ہے۔ ویسے تو ہم کسر نفسی سے کام چلاتے رہتے ہیں لیکن اس بار بحرم بازی

(دوشرن الله)

Confor

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





اس جاہلانہ بات پرعوام نے انہیں ردکر دیا اور ان کی منانت تک منبط کرادی۔مقام کریہ بیہ کہ وہ صاحب اجھے خاصے ووث کے کر کامیاب ہوگئے۔

جس ملک میں جانو جرمن اس قدر اکثریت میں ہوں وہاں جانو جرمن ہی جیت سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے امیدوار ایک مشہور و معروف مواوی صاحب سے جب بیسوال کیا گیا کہ صاحب آئین اور قانون میں کیا فرق ہے تو مولانانے طلق ہے معرب آ واز نکال کرکہا۔

" میاں آئین آئین ہوتا ہے اور قانون قانون ہوتاہے۔"

وہ صاحب منہ دیکھتے رہ گئے۔ نہ ہوئی ان کے پاس بندوق ورندمولانا کودکھا کر کہتے۔

" ' ٹو پک زمہ قانون ۔'' پھر مولانا کو پتا چلا کہ قانون کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے۔

مئلہ یہ کہ جارے پیارے ملک میں جانو جرمن تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نظر بددور جمہوری نظام ہے۔ مانا کہ جمہوری نظام بہت اچھا نظام ہے مرسقم اس میں بہہے کہ اس نظام میں بندے کئے جاتے ہیں تو لے تیں جاتے۔

یو نیورٹی کے پروفیسر کا عالم فاضل دانشور کا کھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور شرائی ، کہائی ، جواری میروٹی ہے ووٹ ہوتا ہے ۔ فرانی ہیرو تجی کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے ۔ فلند انسان کا بھی ایک اور ڈئنی پس ماعدہ کا بھی ایک ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ملک بھر کے جاتو جڑمی مل کر اپنے ہی جیسے کسی جاتو جڑمن کو جنوا دیتے ہیں۔ بندہ بھاری مینڈیٹ لے کر اسمبلی میں جا پہنچتا سما میں سم سم سے سے بیانہ جرمی میں

رہ جاری میں ملک بحرے آئے جانو جرمن ال

کرگل کھلاتے ہیں اور اپنے سے بھی ہو ہ کرکسی جانو جرمن کو ملک کا سربراہ بنادیتے ہیں۔ کتنی کچی بات ہے کہ جیسی عوام ہوگی دیسے ہی حکمران ہوں

سے ہیں کی ملک میں بادشاہ کو خردی گئی کہ چند ہی ہفتوں بعد ملک کے دریاؤں میں ایسا پانی آنے والا ہے کہ جسے پینے ہی بندہ پاگل اور احمق ہوجائے گا۔ بادشاہ اور وزیروں نے اپنے لیے پانی کا ذخیرہ کرلیا کہ اس زمانے میں فرانس سے منرل وافر منگوانے کا رواج نہیں تھا۔

چند ہفتوں بعد جب پاگل کردیے والا بانی دریاؤں میں پہنچا تو عوام اسے بی کر پاگل ہوئی اور پاگل ہوئی اور پاگل ہوئی اور پاگل بن کا مظاہرہ کرنے گی۔ بادشاہ اور در پروں کے دائش مندانہ اور عشل مندی والے فیلے من کرعوام پاگلوں کی طرح ہستی اور ان کا معنی اراق کی معنی اور ان کا کے دائی کہ بادشاہ اور وزیر کیے اوٹ بٹا تک

فيط كرتے بيں۔

ملک بحریش انارکی سیلنے کی اور نظام حکومت شپ ہوکر رہ کمیا کہ حکومتی المکار بھی دریاؤں کا پانی ٹی کر پاکل ہو گئے تھے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب اس صورت حال سے پریشان ہوگئے۔ آخرایک گول میز کا نفرنس منعقد ہوئی۔

جس میں ایک سیانے وزیر نے مشورہ دیا کہ عوام جو پانی پی رہی ہے وہی پانی یادشاہ اور وزیر مجمی بی لیں۔

یه مشوره پیند کیا گیا اور فی الفوراس پر عمل کیا گیا۔ اب تو بادشاہ اور وزیر بھی ای رنگ بیں رنگ گئے۔ بس اب کیا تھاعوام کو بادشاہ اوروزیر کی یا تیں سمجھ میں آئے لگیس اور ملک میں امن وامان بحال ہو گیا۔

یہ جانو جرمن بوے خطرناک ہوتے ہیں۔

ایے ایے پہلو ہے جملہ آ درہوتے ہیں کہ بندہ سر
کھجاتا رہ جائے۔ کہتے ہیں جتنے وقت میں ایک
عالم فاضل تیار ہوتا ہے آئ ہی دیر میں ہزاروں
جانو جرمن جنم لے چکے ہوتے ہی۔ دنیا میں ہر
وقت جانو جرمنوں کی آکٹریت رہتی ہے۔ یقین نہ
آئے تو اسمبلی ہال میں جاکر خود اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ یہ تمام جانو جرمن ایک دوسرے کو گلے
ایس سے بیں اورتوم کو چونالگاتے ہیں۔
لگاتے ہیں اورتوم کو چونالگاتے ہیں۔

بندہ لاکھ کوشش کرئے کری گھڑی اور جانو جرمن اے کہیں نہ کہیں تلاش کرہی لیتے ہیں۔خود میرامعالمہ دیکھیے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ مجمعی کمی نہ کمی جانو جرمن کے ہتھے چڑھ جاتا

کے نکاح کے سلسلے میں جھ خریب کو دلہن کا وکیل کے نکاح کے سلسلے میں جھ خریب کو دلہن کا وکیل مقرر کیا گیا۔ نکاح والے دن سے دو تین روز پہلے جھے اس دلہن سے اقرار نکاح کروانا تھا۔ خیر کواہان کی موجودگی میں دلہن سے نکاح فارم پر دستخط کروائے گئے۔ مہر کی رقم اداکی گئی اور میں نے دلہن سے اس کی رضا مندی ہوچھی۔

بس اتنى بات تقى مرجمے بتا نہ تھا كداس ساوه ى بات بي بھى كوئى جانو جرس كيڑے نكال سكتا ہے۔ اگلے روز دلين اور دلها كے والد صاحبان پريشان حال ميرے پاس آئے اور كہنے ساحبان پريشان حال ميرے پاس آئے اور كہنے ساحبان بريشان حالم گربو ہوگياہے۔ ساحبان بريشان حالم گربو ہوگياہے۔ ساحبان نے رلين ہے صرف ایک بار اقرار

آپ نے راہن سے صرف ایک بار اقرار کروایا ہے۔ بیاتو نکا کی غلط ہوگیا۔ آپ کو تین بار اقرار کروانا جاہے۔

یوس کر میرا ما تھا ٹھنکا اور میرے تصور میں ایک جانو جرمن دانت نکالے میری طرف ہستا ہوا دکھائی دیا۔

PAKSOCIETY1

" جانو جرمن!" میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ بقیناً یہ کی جانو جرمن کی شرارت ہے۔ میں جانو جرمن کی شرارت ہے۔ میں جانا تھا کہ میں نے جو چھرکیا ہے وہ سی ہے۔ کین جانو جرمن نے فکوک وشبہات کا نے بودیا ہے۔ گین مجھے یہ بھی بتا چل گیا کہ یہ جانو جرمن کون قرات شریف ہیں لیمن میں نے مصلحاً خاموثی اختیار کی۔اوران ہے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسکنہیں۔ اختیار کی۔اوران ہے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسکنہیں۔ آھیے گوا ہوں کی موجودگی میں ایک بار پھر راہن سے اقرار کروالیتے ہیں۔

خیرایک بار پھر تمام گواہان کی ہوجودگی ہیں سمن کن کر نین بار دکہن سے اجازت کی گئی اور معاملے رفع دفع ہوگیا۔

کین جب نگاح والے دن مسجد میں مولوی صاحب نے بھی ولہا ہے صرف ایک بار اقرار کروایا تو میں نے جانو جرمن صاحب کو جا پکڑا اور اپنی وانست میں انہیں چاروں شانے جیت کرتے ہوئے کہا۔

و کیما مولوی صاحب نے بھی مرف ایک بارا قرار کروایا ہے۔'' جانو جرمن ناک کوستے ہوئے بولا۔ '' تو کیا ہوا۔ وہ مولوی صاحب ہیں ایسا کر کتے ہیں آپ تو مولوی نہیں ہیں۔ آپ کو تین بار ہی پوچھنا چاہے تھا۔''

یہ جواب تن کر میں کے پوچھوتو چکرا کررہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جانو جرمن اس فتم کی بودی دلیل ہے مجھے لا جواب کردے گا۔ وہ دن ، آج کا دن ، جیسے ہی مجھے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ میرا مخاطب جانو جرمن ہے۔ میں چپ سادھ لیتا ہوں کیونکہ جانو جرمن سے جیت جانا مشکل ہی نہیں نامکن ہے۔

TEAD NE



ناظرین ہم آپ کے بہت مظاور ہیں کہ گزشتہ دنوں آپ حفرات نے مارے مج کونشر ہونے والے پروگراموں میں اپنی پینداور محبت کا اظہار کیا ہم خلوص ول سے آپ کا شکریدادا کرتے ہیں۔



دعا تمیں تبول کرنے والاتو صرف اُس کی ذات ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے انمول خزانے پیغامات کی صورت میں اکثر ہم ARY کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں حوصله ملتا ہے اوپر والے کی ذات آب کوسلامت صحت کے ساتھ رکھے اس میں کوئی شک نہیں کیہ و بجیٹل اور زندگی کے پروگراموں نے خوبصورتی كے رنگ جماديے انسان كا رنگ اچھا ہونا جا ہے وہ رتك ايمان كا موهمير كامو، حوصلے كامو يا تعريف كامو

 اس کا اینای ایک خوبصورت رنگ ہوتا ہے اور ایے خوبصورت رنگ بميشه حيكتے رہتے ہيں اور ناظرين س آپ کے دیے ہوئے رنگ بی تو ہیں جو ہمارے حوصلے اور محنت میں حقیقی رنگ بھرتے ہیں۔ تاظرین ہم بروگرام پیش کرنے کے بعد شدت سے آپ کی رائے کے محظر بنے ہیں اور آپ حضرات کے دیے ہوئے حصلوں سے ہم بہت مطمئن ہوجاتے ہیں كيونكه هارے ارد كروتو جيتى جاكتى كئي مثاليس بيں یقیناہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوجاتی ہوں کی مگر چیوٹی علطی پرخاک ڈال کرہم پھرنے سرے۔ آب لوگوں کے لیے بہتر پروگرام تیار کرتے ہیں۔ محبتوں میں خطا تیں تو ہوہی جاتی ہیں محبتون كانقاضاب دركز ركرنا

اس دفعه ARY ويجيثل اور ARY زندكى لايا ے آپ کے لیے خوبصورت پروگرام آئے اب ولتے ہیں پروگراموں کی طرف سب سے پیم و بجیل سے پیش ہونے والے پروگرام آپ کو بتاتے چلیں ڈیجیٹل سے آن ایئر ہونے والی سيريل دو بهائي مجابدتاج اور ساجدتاج کي کهاني ہے۔ مجاہرتاج کی دو بیٹیاں ہیں اوروہ ان سے بہت بیار کرتے ہیں ان کے گرانوں میں براوری سے باہررشتے طے بیں کے جاتے ہیں اور ندان کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING বিহুবুৰীক্রা



بریل ہر جعرات کی دات 8 یے ARY و يجينل سے و كھائى جائے كى -سيريل" ميرايار ملا دے ایک الی الی کی کہائی ہے جس می خوف نام کی کوئی چیز جیس ہےاس اوکی کا والد شعبہ تعلیم سے وابسة ب- بورامحله ان كى عزت كرتا بجبكهاس لڑی کی چھوٹی بہن اتن سیدھی سادھی ہے کہ دروازے کی آجٹ سے بھی تھیرا جاتی ہے سریل کے ہدایت کار اعجم شغراد ہیں ۔ اس سریل کے فنكارول مس فيعل قريشي بحجل على ريحام عا تشهفان

محرانوں کی لڑکیاں آ زادی پر یقین رھتی ہیں۔ ما كده ايك خويصورت اورخوب سيرت الركى بياس کی والدہ اُس کی شادی کے لیے پریشان ہیں جبکہ ما كده كى خوبصورتى كى وجدے أس كے برادرى سے بابر كرشة آتے بن جازب ايك خوبصورت الكا ہوہ اس سریل میں خوبصورت کردارادا کررہاہے وہ مائدہ کو پہندہمی کرتا ہے مگر جازب کا تعلق مائدہ کے خاندان سے جیس ہے اور یوں بیشادی رک جالی ہے کیا جازب ما کدہ کو حاصل کرنے میں کامیاب



و بیتل سے ہر پیرکی رات8 کے دکھانی جائے گی۔ + سريل متم يادآ ي كامركزى كردار يوسف كامدار كررے بيں جو ايك معروف قانون وان بيں۔ بوسف نے دوسری شادی مہتاب سے کی تھی۔ مہتاب کے پہلے شوہرے اُن کی ایک بنی ذیبی ہے

ہوجاتا ہے۔اس کا جواب تو سیریل" اب کرمیری نیز سلیم مواج قابل ذکر ہیں۔ بیسیریل ARY رو کری و ملصنے کے بعد ہی ملے گا اس سریل کو کریہ كياب سائره رضاني بدايت عدنان قريتي كي بين اس کے فنکاروں میں اُٹا شاہ وانیال راحیل نازیہ متاز ماريدانصاري باشم بث كليل يوسف ماريد عثان پیرزاده اورسکینه سمول قابل ذکر ہیں۔



READING Seeffon

جبکہ پوسف اپنی ہوئ مہتاب سے 20 برس بوے ہیں جبکہ یوسف کے اپنے دو نیچے ہیں جن میں بیٹی



شیری اور بیٹا نگارہے۔ پوسف کی دوسری بیوی کی بیٹی زنی کوأس کی قابلیت کی وجہ سے پوسف بہت مانے بیں۔ ذین کے روش متعقبل کے لیے بوسف این نواے ساحے اس کی مطنی کردیتے ہیں۔ یہاں ے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے اور پھر سے اختلافات کہاں رکتے ہیں اس کا جواب تو سیریل و مکھنے کے بعدى ملے گاس كے مدايت كارعباس رضا جبداس سریل کو تحریر کیا ہے ناکلہ انساری نے سیریل تم یاد آئے ہر حمرات کی رات 9 بے ARY ویجیٹل سے دکھائی جائے گی اس کے فنکاروں میں ٹاند سعید شيرى الفنل آغاعلى ارم اختر عمر سلطان عاصم اظهر عذرامنصور اوراداكار نديم قابل ذكرين اورآية اب چلتے ہیں و بجیٹل کے سوپ کی طرف سوپ شفراده تليم ميس مركزى كردارمعثوق على كاب جوايك شوقین مزاج غیر ذے دار انسان ہیں جنہیں کتوبر بازی کا بہت شوق ہے جبکہ کلشن آ رابیمعثوق علی کی بيوى بيں جو چريجوں كى مال بين ان ميں اور معثوق

بنل زبردست نوک جمونک کا سلسله جاری رہتا ہے جبکہ معثوق علی کا بیٹا شفرادہ سلیم تعلیم یافتہ نہیں ب\_برمونا كالأب وصفااوريان كاعادي الكاكا جس کی شادی حسین اور کم عراز کی ہے ہوتی ہے اس ک شادی شازیہ ہے ہوئی جوایک یتیم لاک ہےاہے کن کو پیند کرتی تھی۔ حرشادی شفرادہ سلیم سے موكى اب ان تنول ش كيائ خے فررام موت میں جن میں معثوق علی اُن کی بیوی اور شخرادہ سلیم قابل ذكرين \_بيروب ويرس في رجعرات تك ARY و يجيل عدات ساز هوس في و يكايا جائے گا۔اس کے فنکاروں میں قوی خان افشال قریشی عامر قریشی ایمان خان اور دیگر شال ہیں۔ سوپ موہے پیا رنگ لاکے اس کمانی دو ایسے مرانوں کی ہے جوایک دوسرے پر تقید کرتے رہتے ہیں۔سکندر گھر میں سب سے چھوٹا ہے اس کی



شادی نورین سے ہوجاتی ہے اور پھر یہال سے کربر شروع ہوجاتی ہے۔اس کے مختلف کردار ہیں جن میں بھابیاں، بڑے بھائی، بہنیں، بہنوبوں کے دوران كميل تماشے مختلف ايشوز ير موتے رہے ہيں اس کے فتکاروں میں بلال قریشی عروسا قریسی اختر حسين ذيبا شهزاز ريجاعلى كائنات كاهمي صدف احسن برواشاا برار بشرى خان صباخان ريحان سعيد اور دیکرشال ہیں۔ سوپ موہ بیاریک پیرے كرجعرات تكرات10 يج ديكها ياجائكا-\*\*\*\*\*



## اساءاعوان

## اے يروردگار

مجھےوہ طاقت نہ دیسے حس سے بیس دوسروں کو كمزور كرول \_ مجھے وہ دولت نہ دے جس كى خاطر میں دومرول کوغریب مجھوں۔ مجھے دوعلم نہ دے جے میں اینے سینے میں جھیا کرد کھوں۔ مجھے وہ بلندی ندوے کہ مجھے پہتی دکھائی شدوے۔ مجھے وہ سب و بجوش دوسرول بن بانت سكول \_

افشال-U.K

## تول حغرت على

مشكل ميں بھى برول سے مشورہ مت كرنا کیونکہ وہ تہاری بی ہوئی ہمت کو بھی ختم کردےگا۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے بڑے ہیں جو يرجحت تصكرونياان كيغيرتبين جل سكتي جوتمهاري خاموثي سيتهاري تكليف كااعدازه ندكر يحكاس كے مامنے زبان سے اظہاد كرنا صرف لفظول كوضائع كرناب

رضوانه پرنس

☆ .....ونيا كاخوبصورت ترين لفظ (الله) ☆ .....وناكايشاريننام (مر) ★ .....ونيا كي ممل ترين كتاب (قرآن) ☆ .....ونیا کی مل ترین ورزش (نماز)

🖈 ..... دنیا کاخوبصورت ترین پیغام (اؤان) ئى .....دنيا كاخۇش نصيب انسان آپ مىلا

اگر یونی خامیاں تکالتے رہے لوک تو اک دن خوبیال ره جائیں گی جھے میں

گاؤں میں ایک صاحب کا انقال ہو گیا۔ ایک صاحب أن كے بيٹے ہے تعریت كرنے بہنچ اور يوچها-"مرحوم كوكيا بياري تفي؟"

بينے نے جواب دیا۔" برهایا خودایک باری

وہ صاحب بولے۔" واقعی ہمارے گاؤں میں بھی دو تین بیج ای بیاری سے فوت ہو چکے ہیں۔' ديحانه مجابد كراجي

### فكائي

ایک تائے والے نے بوھیا کو مکر ماردی تو سابی نے تاکے والے کو پکڑلیا اوراس سے پوچھا۔ تم في برهما كوكر كيون مارى-" تافق والا خاموش كفرار بااس كوخاموش و مكهر بره هيايولى\_ اب کیوں چپ ہے پہلے تو برا شور محاربا تھا

www.pakspciety.com

عفررضوی۔U,K

باس باس نے دفتر میں داخل ہونے کے بعدایے

برے میں جانے کے بجائے دفتر کا معائد شروع کردیا۔ ایک صاحب بہت توجہ کے ساتھ کام کردہے تھے ہاس نے یوچھا۔

" نتم كب سے يہاں كام كررہ مو؟" وه فوراً يولے۔

"جناب جب سے آپ کواس طرف آتا و یکھا"

رازعدن- بحرين

سٹیری اقوال اگر پہاڑسر کانے کی خواہش ہے تو پہلے ذروں کو کانہ سیکھو۔

ہنرانسان کاسب سے بڑا دوست ہے۔ جو ڈراس بات پر دوست ندر ہے وہ دوست تھا نہیں

ں میں میں اور ہو ہوں کا میابی ملے گی۔ اپنی ناکامی پر مسکراؤ مہیں کا میابی ملے گی۔ روح کی گہرائی سے نکلی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے۔

اگر جاہتے ہوتہارا نام باتی رہے تو اپنی اولا دکو اجھے اخلاق سکھاؤ۔

الی دولت قبول مت کرو چھمیں اپنول سے دورکردے۔

نديامسعود-كراجي

ر بہی ہوس ایک سیاح کوافریقہ کے جنگل میں جنگیوں نے پر لیا۔ اور اس کورسیوں سے با ندھ کراس کے کرد ناچے گئے۔ سیاح نے اپنی جان بچانے کے لیے ج

(روشيزه المالي)

''میں جادو کرسکتا ہوں۔'' جنگلیوں نے کہا۔'' دکھاؤ ورنہ ہم حمہیں کھاجا ئیں گے۔''سیاح نے اپنی جیب سے لائٹرنگالا اور جادیا۔

تمام آ دم خود رقص کرتے کرتے رگ گئے اور حیرت اورخوف سے دیکھنے گئے۔سیاح بولا۔ '' دیکھامیرا جادو۔۔۔۔'' آ دم خود بولے۔ '' بہتو واقعی میں جادوہے زندگی میں پہلی بار لائٹر پہلی کوشش میں جلتے دیکھا۔''

مجيدا حمد لا مور

خانداني وهمني

بیٹا باپ سے: "ابوجب آپ کلاس میں قبل ہوتے تھے و دادانے کیا کہا تھا؟"

باپ: "بیٹاانہوں نے مجھے بہت مارا تھا۔" بیٹا: "اور جب وہ فیل ہوئے تھے تو .....؟" باپ: ان کے ابوئے انہیں مارا تھا۔"

بیٹا: " ابو میں جاہتا ہول سے خاندانی تشدد کا سلسلماب ختم ہوجائے۔"

گلناز\_کراچی

ا قبال کہتے ہیں

زیس کوفراخت نیس زلزلوں سے نمایاں ہیں فطرت کے باریک اشارے

تيند كويد

التخاب

کنفیوشس ایے شاگرد کے ساتھ کی جگہ ہے گزرر ہاتھا کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے کل

ی۔ ''اے چین کے سب سے مقلند انسان کچھ میرے بھی دکھکا علاج بتا۔''

اخیاری نمائندے نے حادثے کے عینی شاہد ہے سوال کیا۔

" بينائيل بليك فارم ير كمر عروع تمام لوگ کیے مرکے؟"

عینی شابد:" اعلان ہوا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آربی ہے بیسننا تھا کہ تمام لوگوں نے ڈرکے مارے پٹری پر چھلا تک لگادی۔

" پرآپ کیے فاعے؟" نمائدے نے جرت سے لوچھا۔

عینی شاہد:" میں خود سے کے ارادے سے پٹری يركينا تفايه اعلان سالوجا كريليث فارم يرليث كيا-تابش\_پشاور

كمت موندويل كي بم ، دل اكر يزا إلا ول کہاں کہ محر سیجے ہم نے معا پایا عشق نے طبیعت نے زیست کا مرہ یایا ورد کی دوا یائی ، درد بے دوا یایا دوست دار دھمن ہے اعماد دل معلوم آہ بے اثر دیکھی ، نالہ نار سا پایا

وروازه

بوے میاں کی وفات پر بوی بی کے آ نسو هم بی مہیں رہے تھے۔ مورتوں کے سلی دینے پر بردی لی

"اے بی بی میں تو اس لیے روری مول کہ موت نے گھر کا دروازہ دیکھ لیاہے۔"

افشال\_U.K

كنفوشس نےات شاكردے "اس عورت ساس كاد كامعلوم كرو" عورت نے بتایا میرے سے کوچیتا کھا گیا ہ اس سے پہلے بھی چیتا میرے شوہراور بڑے بیٹے کو

ں نے عورت سے کہا جب یہ چیتا تير عكر كي تمام افراد كوكها چكا ب و توبيجك كول نہیں چھوڑ ویتی کہیں اور چلی جا۔

عورت نے کہا۔ میں نے کئی بارسوچا مگربیسوج كر باز رى كه آج كل كے حكران ظالم يى حكرانوں كے مقابلے ميں بيدرندہ بحر بحى غنيمت ہے کونکہ بیاتو چر بھاڑ کر کے ماردیتا ہے حکمران تو سكا سكاكر مارت بى \_ چين كا عالم كنفيوتس عورت کے جواب پر لاجواب ہو گیا۔

دانیال کرایی

خولصورت شعر

مجھے بھی لحہ بجرت نے کردیا تقیم نگاہ کمر کی طرف ہے اقدم سفر کی طرف بتول\_پنڈی

حانے من راہ سے آجائے وہ آنے والا میں نے ہرست سے دیوار کرا رکی ہے فضاركرا يي

قلم ہے ہاتھوں میں مخبر کی کیا ضرورت ہے ردها لکھا ہوں سلقے سے قل کرتا ہوں راحيله ملتان

استادشاگردے: بتاؤ بہت سارے گڑھے اگر ايكساته كى جكدى بول الواس كيا كيت بين؟" شاگرد:"مروك....."



خفرفرمان صديقي - كراچي

تين ادوار

زعر کی میں تین مراراج آتے ہیں۔ 1) آپ کونیند کی ضرورت ہے مرآ پ سونانہیں

2) آپ سونا جا جن مرآپ کے پاس وفت جيس ہے۔

3) آپ سونا جا ہے ہیں آپ کے پاس وقت 3) اپ کے ایک تین الی ۔ بھی ہے گرآپ کو نینزلیس آئی۔ سزگہت غفار۔ کراچی

بعاني

ایک پھان نے اپنی بھائی کوخوب مارا لوگوں

تم ائي جمالي كوكيون ماررب مو؟" بمان

" ہارا بھانی اچھا عورت نہیں۔"لوگوں نے

پوچھا۔ وچنہیں کیے پاچلا؟''پٹھان بولا۔ محمد "اوبارا! يس جم دوست على إلى يحتا مول م سے بات کردے ہودہ کہتا ہے تیری جانی

طاهر ميال چنول

بإنج نمازون كاتحفه

13KL 7: 3 ظهر: روزي ميل بركت عصر:بدن کی طاقت مغرب: نیک اولا د عشاء: پُرسکون نیند

منابل كجرات

ایک سر سالہ بوڑھے نے کھر میں بداعلان كرك منتنى كيميلادي كدوه بأئيس سالددوشيزه س شادى كررباب\_ان كالوتاجويس سال كاقماس في

"دادااس شادی کا انجام خطرناک ہوگا۔" مرتی ہے تو مرجائے میں دوسری شادی

وانبيدلا بور

ئ مجنا مجيب بات

→ ..... صرف زمینڈک بی ٹراسکتے ہیں۔ ى الى بىك (كاكروچ) بى ال

-いきと → سے نیادہ عرادہ عرادہ عرادہ عرادہ عرادہ عرادہ کا

الم الله واحد جانور ہے جو مختلف رنگوں

☆ ....روشی صرف ماده جکنوبی دی ہے۔ المسير من المحسن المنسان الموتل -

المسيجيلكرائي منه عشورتين عياتے شور أن كے پيروں كى ركڑ سے پيدا ہوتا ہے۔

🖈 ..... كلوروفارم كاذا كقه ميشها موتا --الم المركم باليس دانت موت إلى-

حيني كهاوت

اكرول مين سيائي موتو كردار مين حسن پيدا موتا ے۔ اگر کردار میں حسن ہوتو گھر میں خوشگوار ماحول ہوگا اگر کھر میں خوشگوار ماحول ہوتو اس سے قوم میں تنظيم پيدا ہو كيا كرقوم ميں تنظيم پيدا ہو كى تو ملك أمن

(دوشره (ا

اك ياركهددو حإند كلايول كال ایک بارکهدوو جھ بن ہوتم اوجورے روکی روکی يس زعرى للا دول ، برغم كله لكالول جوساتھ تم ہومیرے، میں دوجہاں بھلادوں جاعرني رے کے تیرے کانے . رنگ بالول ملول سے ش میٹول رونول مرافك تيراجانان! الورول يدهل الفالول شاعره فريده فري يوسف ذ في لا مور بس ایک بار کهددو

كياريم مو...

ای ذات کے جنگل میں ا کیلے کوئی ہوں میں

تیری یا دی خوشبوے اے جم کومعطرکتے ہوئے بية لحول كى بارش ميں سرتا يا بحيك جاتي مون يس گر جرال آ تھوں سے دیکھتی ہوں

シェレッ جوير بالهاته بميلاب ليكن بش اس كا چره و يكھنے بيس تاكام بوكيسوجي بول

كه كيارتم مو؟ جوير عدووكااك هدود بحثرے....

شاعره عائشة شفقت بسماموال

مجھ بن ہوتم اوجورے

جال كى أمال ياؤل قى.... كى كون اے صاحبوا میں سی عادل او کھے کوں اس دور میں محی جاری ہے جن و باطل کی جگ منعورساجوال .....سولى يرهاؤل تو محدكول یکفت ہے جگر میرا سینہ مادر کی طرح تکار بحل کو این اور گواؤل تو کھے کول فتی ہے میری ست جو ناراض ی نظر خود کو کثیرے میں بلاؤں تو چھ کیوں شاعره: مومنه بتول \_ كرايي

READING विकारीका

دل کے قلم میں دکھوں کی سیابی بحرکر اور لفظوں کے ہیر پھیرکو شاعری کے اعداز میں ڈھال کر اور پھر ۔۔۔۔۔ کا فذکو معتبرینا کر میں نے زمانے کو اپنا ہم راز بنالیا

عائشة ورعاشا شاديوال بمجرات

#### غور كرو

ملی ہے زعری سب کو یہاں ایک بار
کوں مجھے میں ہو اس کا مفہوم یارا
نظارے جب کوئی دوڑو جانب صدا
پر مل ند یائے گی آواز مجلی ایک بار
اؤ جو مجھ رہا ہے دیما میں فظ ایک بار
وزا کیا تھی کیا ہوگی ہے اور کیا ہوجائے گی سوئی
زنگر او خدا کے سامنے ہاتھ تو چھیلا ایک بار
خدا کے حضور جبک بجدہ کر دعا ما تک!
زعری سنورجائے کی جوکردیا اس نے معاف ایک بار
زعری سنورجائے کی جوکردیا اس نے معاف ایک بار

زندگی گلزارہے مری زعدگی ہے، اکسادہ کاغذ مری جان جاں! تم بی اس زعدگی کو گلزار بناسمتی ہو اس سادہ و میران ورق کوا پی محبت ہے رتگین بناسکتی ہو! مرف تم! شاعر پیشندان کھور کوئی ہمری جندروح میں جی مادی آ ہوں بیاری شندک محبت کی جاندنی کی طاش میں محسن کی جاندنی کی طاش میں محسنرے

شاعره بشيم مكيزم دفسرؤسك

#### حاراشعار

مع ہیں کر اٹھانے ہیں میت عام کرتی ہے

اس موشق ہمیں دنیا میں سے و شام کرتی ہے

اس محفل میں جور کو بے وقا کہ کر لگارا ہے

اس اس محفل میں جو ہیں میں مرک جاناں

اس اس میں میں اس در مرک کی شام کرتی ہے

میں مرک جاناں

میں ابول میں ابنی زمری کی شام کرتی ہے

میں اب تو زمری ابنی تہمارے نام کرتی ہے

اس اب تو زمری ابنی تہمارے نام کرتی ہے

اس اب تو زمری ابنی تہمارے نام کرتی ہے

اس اب تو زمری ابنی تہمارے نام کرتی ہے

#### منورزيت

سؤر زیب کو جم نے کھ اس طرح پایا
کہیں سلومیں، کہیں فکنیں کہیں بوسیدہ پن
کہیں کرد سے اٹا ہوا کہیں جبنم سے ڈھلا ہوا
کہیں بھین کی شرارتیں کہیں جارا بالگین
کہیں روح میں ارتی تجائیاں، کہیں بولوی تقلیلی
کہیں تفکلو میں سرورہ، کہیں برجی بحی ضرورہ
کہیں وصال منم روش و تایاں، کہیں جرائی کی اذبیتی
گہیں ایوں کی تفریل، کہیں جرائی کو جو تاتواں
گھیں ایوں کی تفریل، کہیں غیروں کی جائیں
گھیں ایوس کی تفریل، کہیں غیروں کی جائیں
گھیں ایوس کی تفریل، کہیں خیروں کی جائیں
گھیں ایوس کی تاخیل، کہیں روش سورے

(روشيزه المال)

Section

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

حرل کنگنا رناوث ہے۔معلوم ہوا ہے کدر پیک کی سابقہ بوی کوان کے اس رہتے پر اعتراض تھا اوراس لیے جب ریک نے کتانا سے دست

كنكناكى كهانى ذرائع آخر كارريك روش كى طلاق كى وجه تلاش کر بی لائے۔ریتک کی شادی شدہ زندگی

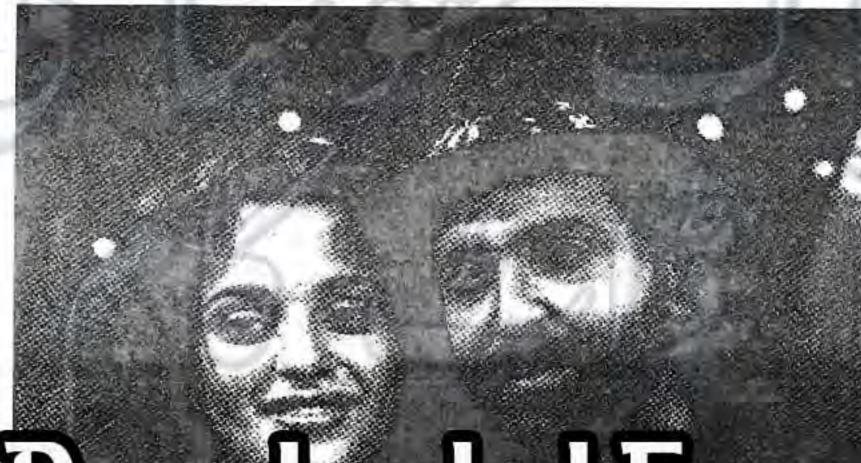

# Downloaded From Paksociety.com

الله قیامت بریا کرنے والی کوئی اور جیس بلکہ فیشن بردار ہونے سے انکار کردیا۔ تب یہ علیحد گ



READING Section

کل شدید شنی ہوئی ہے دجہ شاید کل کا چینل سے جانا اور اس سیٹ پر کرشنا کی آمد ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کرشنا بہت ہی گھٹیا کا میڈی کررہا ہے۔ بقینا اُس کو گوندا کا بھانجا ہونے کا بہت قائدہ ہورہا ہے۔

منیم منیر کی اڑان نیم منیراور احسن خان جلدفلم چین چیائی میں جلوہ کر ہوں گے۔نیلم آج کل بہت او کچی



رواز کردی بی اوراکش پروڈیومرز اورڈ ائریکشرز کے پیچے پیچے کوئی نظر آ رہی ہیں ۔ فلم چھین چھیائی کے ڈائریکٹر محسن علی ہیں۔ جنہوں نے فلم را تک تمبر کا اسکر پٹ تحریر کیا تھا۔ را تک تمبر کا اسکر پٹ تحریر کیا تھا۔ انوشکا بر ما ہیں کہ بالا خر ویرات کو بلی اور انوشکا شر ما بھی الگ ہو گئے ہیں۔ ایک عرصے تک ہوگئی۔ ریک کے بچی ال کے ساتھ ہیں۔ 0 وہاب ریاض کوشرم مگر .....نہیں آتی PSL کے میجز نے پاکستان میں دھوم مچادی۔ یقیقا کرکٹ کے شائفین کے لیےان میجز کا انعقاد بہت بوی خوشجری ہے۔ PSL کی



بدولت جہاں پاکستان کرکٹ معظم ہوگی نے کھلاڑی کمیں گے وہاں وہاب ریاض جیسے جامل کھلاڑی بھی نظروں میں آئے۔وہاں ریاض نے چھے جامل بھی کے دوران احمد شغراد کو مخلظات بھیں جو کیمرے کی آئی نے نے کھوظ کی۔
کیمرے کی آئی نے نے محفوظ کی۔
کرشنا اور کہل آ منے سامنے ذرائع بتاتے ہیں کہ کرشنا اور کہل میں آج



انود کا اس تعلق ہے اٹکاری تغییل مگر اب اس تعلق کوٹ کے بدھو

سُنا ہے کتریند کیف بالی ووڈ کے ہیروز سے آخر كارول برداشته بوكر دوباره سلمان خان كي

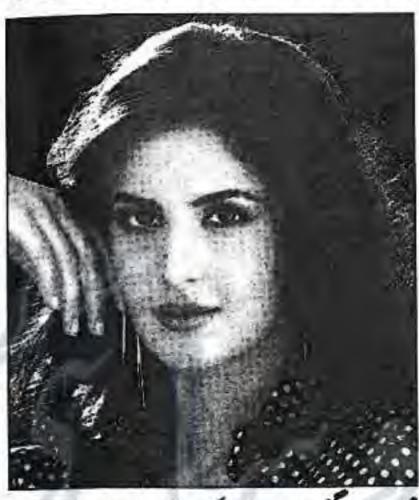

محبوبہ بن کئی ہیں۔ رئیر کیور کے شادی سے اٹکار نے کترینہ کا دل اس بری طرح توڑا کہ وہ اس



كے ختم ہونے كا كھلم كھلا اعلان كرتى نظر آربى ہیں۔ قلمیں تو ان کے پاس ہیں نہیں شاید مشہور ہونے کے لیے بدنام ہونے پریفین رکھتی ہیں۔ سنجےدت فلم بنارے ہیں ہے بابا25 فروری کوجیل سے رہائی حاصل كريك إلى - ال كى سرايس كى ال كا الحم



محض کے پاس بلٹ کئیں جس کا بھی فائدہ اٹھا کر اور ول تو و کر کامیابی کی جانب قدم بوهائے تھے۔شایدا سے لوگوں کے لیے بی کہا جاتا ہے کہ لوث کے بدھو کھر کوآئے۔ **ልል.....ል**ል

جیل کے ساتھیوں پر قلم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔جس کی شونک جیل میں بی متوقع ہے۔اس فلم كى شروعات كے ساتھ سنجے دت كا شار بھى قلم فالريكثرزيس مونے لكے كا\_



READING Section



#### دوشیزہ قار تین کی فرمائش پراب سے اعتبائی مہل کھانے کی تراکیب چیش کی جارہی ہیں وہ تراکیب جو عام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جاسکیں۔

| 0 1 1                  |           |
|------------------------|-----------|
| " آدهاک                | کوو پیشہ  |
| حبضرورت                | ليمول     |
| ايك چوتحالى وإعدكا فجي | زردےکارنگ |
| ايك چوتفائي کپ         | 2000      |
| Un the                 | زكيب:     |

جا ولوں میں یائی ، نمک ، جیزیات ، لونک اور دار چینی شال کرے ایال کیں۔ جب دو کی رہ جائيں تو أتاركر چمان ليں۔اب ايك پليلي ميں آک گرم کریں اور اس میں بیاز فرائی کرے قیمہ شامل كرين اور كالمهن اورك پييث شامل كرك مجونیں۔ اس کے بعد تمک، لال مرج یاؤور كرى يا وَوْرُ بلدى ، وحنيا يا وَوْرْ مُرم مسالة عُمْرى ية اور آلو بخارے شائل كركے مزيد بھونيس اور تیر گلانے کے لیے بقدر ضرورت یاتی شامل کر کے ورمیانی ای پررکاویں۔جب قیمال جائے تواس میں دی شامل کریں ، آمج قدرے تیز کرے اتنا مجونیں کہ تیل علیحدہ جو کاے۔ قیمہ تیار ہے۔اب اكسالك بيلى من يهل قي كاتبداكا من بحراس كاويرة وصع جاولول كى تبدلكا تيس-اس كے بعد الول تے ہوئے تماڑ کی ہوئی بری مرجیں، باریک کٹا ہوا بودینداور باریک کے ہوئے کیموں ڈالیس۔ مجراس کے اور باتی آ دھے جاولوں کی تبدلگا کیں

#### حيدرآ بادى قيمه بزيانى

| 12.00             | 171                   |
|-------------------|-----------------------|
| آ دحاکلو          | *                     |
| آ دھاکلو          | حيمه<br>حياول<br>حادي |
| ایک               | (52)                  |
| حب ضرورت          | دعی<br>تیل            |
| 2,409             | بياز                  |
| تين عدد           | فمأفر                 |
| 3,00,00           | 3,01                  |
| دوكھائے كے وہ     | مهن اورک پییٹ         |
| بارهعرد           | کڑی ہے                |
| أيك طائح كالججير  | لال مرج ياؤور         |
| حب ذا كقه         | 2                     |
| ايك طائے كا چچير  | بلدى                  |
| ایک کھانے چچے     | 0/3                   |
| ایک کھانے کا چجیہ | محرم سالد             |
| ایک کھانے کا چھے  | كرى ياؤور             |
| دوعرد             | حيزيات                |
| 3,500             | لوعكتي                |
| دوكلز ب           | وارجيني               |
| بارهعدو           | ۔ آلو پخارے           |

دوشيزه 255



پیاس کرام اورآخري زرد عارتك دوده مل كول كردايي پچاس کرام - اوروم پرد کوری -بإدام 250 كرام

يائن ايبل ايسنس

يائن ايل

پراس کے کیوبر کاٹ لیں۔

قبمه دال

121 ایککلو یخ کی دال ايك حب ذا كقه حب ذا كقته ひりしり آدهاك 57 ايك تهائي عائے كا چي يلدى يا ي عدد پاز ايك عائے كا چي دهنيا ياؤڈر ين عدو فماثر ايدتهائىك

وال صاف كركے بيس منٹ يہلے بھوديں. ایک بینی شن آکل کرم کریں اور اس میں باریک کی ہوئی بازسبری کرلیں۔ پراس میں سے آ دھی باز نکال کرد کھیں۔اب اس میں قیمہ اوراس کے ساتھ کہن اورک پیبٹ شائل کرے بھونیں۔ پھراس ين بلدى ياودر، لال مرج ياودر، تمك، دسيا یاؤڈرشال کر کے ایک منٹ تک مزید بھوٹیں۔ پھر چے کی وال شامل كركے يانی واليس اور گلانے كے کے رکھ دیں۔جب بھی ی مررہ جائے تو نماٹر کاٹ كر ۋاليس اور باتى بيجائى موكى پياز بھى شال كردين\_اب الحيى طرح محونين اوردم برلكادي-آئل اورنظرا نے لکے و أتارليس

گل فردوس

1501

ايك ليثر

جا ولوں کو دھوکر آ دھے تھنے کے لیے بھوئیں اور پھر فوڈ پروسیسر میں باریک پیس کیں۔ اب ایک پتیلی میں محص پھلائیں اور اس میں ہے ہوئے جاول اور کیے ہوئے بادام ڈال کر بحوش \_ دومن بعد دوده شال كركے يكائيں۔ آ کچ بلکی رکلیس اور تھوڑی تھوڑی دمر بعد چمچہ چلاتی رہیں۔آمیزہ قدرے گاڑھا ہونے لگے تو تھویا شاق کرے اچھی طرح کس کریں اور چھے کی مدد ے چلاتی رہیں۔جب گاڑھا ہوجائے توجولہا بند كروي اور يائن ايل ايسنس شال كري -جب قدرے شندا ہوجائے تو یائن ایل کے سلائسوشامل کریں اور ڈش میں نکال کراوپر سے جیلی کے کیوبر سجائیں۔حب پہندباریک کے ہوئے بادام، پتے اور کا جوے گارش کر کے پیش کریں۔

دوكھائے كے وقي

آ دها چاسے کا چی

آدهاكي

ایک پکٹ

یے پر دی گئی ہدایات کے مطابق جیلی

یاؤ تذرکوکرم یانی میں مس کرے جیلی جما تیں اور

رشين كباب

1171 دوكپ ايك بنده کوچی ایکعدد 28

READING

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





شملەرچ

تفاني سوپ ایک پکٹ ایکعرد 28 کارٹن کے لیے تركيب: ايك ديلي مين مك وال كرياني أبال لیں۔ پھراس میں توڈاز ڈالیں تا کہ وہ زم پڑ جا کیں ( کے ندریں) اور الیس پانی سے تکال کر الگ رکھ لیں۔ چکن سے کھال اور بڑیاں تکال دیں اور دھولیں پرسوپ بنانے کے لیے پانی ڈال کر چو لیے پر چڑھا ويراس سوي من باريك كاجري محى وال وي اور سوپ کوأ بلنے دیں۔اس اسلیج پرسوپ میں نو ڈاز بھی ڈال وين اورانبين ايك أبال وين بية تيار تقالى سوب بعد لذيذاور توت بخش موتا ب\_اے كرم كرم چيل كريں-جاين الودهنيا بودينه عارش كريس

روكي جاول (أبلي وي) ایک کھانے کا چچے حائنيز نمك أيك چوتفائي كب تيل أيك كهانے كا چيجير سوياسوس يك كهائے كا چي 5 دوعدد (چوپ کی ہوگی) برى ياز ايكك (چوپىكى مولى) شمدمريح جارعد دفراتية انڈے ایک کر (ایلے ہوئے) 1 ايك 28 ایک کھانے کا چچے كالحاري 3262 1051 لہن ترکیب: جاول کونمک کے پانی میں دو کئی تک أبال ليس يل كرم كرين اس بين اعرف فراني كر

آدهاكي فرنس بينز کڑی ہے بارهمدو دوکھانے کے چھچے لہن اورک پیٹ جأزعدد 3,00 ايك عإئكا فجي S تین کھانے کے وقیح ميده ايك جائے كاچچ كىلالىرى آدهاط يكالجي كالحاري دوكي آ لو(ايال كوكل ليس) حبضرورت 1811 ووعدو (عنے کے لیے) انڈے زكب:

ہری مرج باریک کاٹ لیں۔ پھر شملہ مرج ' بزرگوبھی فرنج بینزاورگا جرکوباریک کا تیس اور بلکا سا أبال ليس يحلن كوادرك لهن پييث محساتھ ایالیں اور پھراہے ریشہ کر کے میش کے ہوئے آ لوؤں کے ساتھ مس کردیں۔اب ایک پین میں تھوڑا ساتیل ڈال کراس میں کڑی ہے ، کی لال مرج ، كالى مرج ، نمك اور ميده شال كرك ايك مند فرانی کریں۔ پھراس میں ابلی ہوئی سبزیاں اور آلوچکن کا آمیزہ بھی شامل کرلیں۔اب اے شندا مونے ویں۔اس کے بعد کیاب بنائیں اور تھینے ہوئے اعلاے میں ڈپ کر کے بریڈ کر پیز میں پیٹیں اورتیل میں ڈیپ فرانی کرلین۔مزیدار شین کہاب تیار ہیں، اپنی پسند بدہ سوس کے ہمراہ نوش فرمائیں۔

تھائی چکن کیسروالے

171 = جكن (ران كاحد كرل كياموا)

(دوشيزه (الحا

נפשענ

READING Section

کے نکال لیں ۔اس ٹی کہن ڈال کرفرائی کرلیں۔وو من فرائی کرنے کے بعد مر کاج شملہ مرج اور بالدوال كردومن فرائى كرين-اب نمك عائيز منك مويا سول كالى مريج اور اعده وال كرمس یں اب عادل ڈال کراچی طرح مس کر کے ياج من وركوراتاريس.

## ریڈ بف کری

100 فابسدر فيموهر

مين عادد

ترمب بيت

كوكونث ملك وهال كي

ليمن كراس (جديك الدني)

البن کے جوے جارعرو ( روب کر س

الك عدد ( كا كال كرما أن كا عدام) すじりんりんい

موكرام مبزيعليال دوكھائے كے وقي فتسوس تيل تين كهائے كے وقي حب ذاكته

تركيب: كوشت كى باريك اسريس كاث يس مرمب پیب دال کر بھونیں۔خوشبوآنے لگے تو

ج يادل عدد ايك كما تكاح ساهزيره أ وهاما ي الجي 3 15 - 1

پياز (چپ کريس) (ایک عدو

ایک کھانے کا بھ ادرك پييث

عابت سرح مرجول اور لائم کے بتول کو بندرہ منت کے لیے کرم یانی میں بھلودیں۔ نان اسک فرائک پین میں بغیر تیل ڈالے ٹابت دھنیا سیاہ زیرہ اور

### چاولوں کے ساتھ سروکریں۔ اور نج گرل چکن

فش سوس ڈال کردونین منٹ یکا کرآ گی سے اتاریس

الكال كر شعقدا كر ك فود يروسيسر عن دال كريس

لیں۔ سرخ مرچوں اور لائم کے چوں کو یاتی ہے

تكال كركيس كراس بياز لبسن اورادرك كيساتهملا

كرفود پروسيسر مين دال كر بموار پييث تيار كرليس\_

سوس پین میں جل کرم کر کے پیسٹ ڈال کرتین جار

منت فرانی کرنے کے بعد کوکونٹ ملک شامل کر کے

چیں منت تک یکا ئیں۔ تیل الگ نظر آنے لگے ا

كوشت تازى سرخ مرجيس اور پيليال شاال

كردين \_ كوشت اور پهليال كل جائيس تو نمك اورا

3,1693 حب ذا كفته ايك وإئ كا چي ايك جائے كاچي الون كب ليمول ( وس كال ليس ) ايك عدو

الن کھانے کے پیچے يراون شوكر الك وائك تركب: ايك ياك عي لك ويريكا ياؤور من میست اورج جوال محول کارن ایک کھانے کا

يج ك الإيماؤن موكرا وي طرح من الريما ميري يشن علن بريث برلكا كردوين من ي فرت مي مادي - راف بين كرم لا الايل -

SPECION